# سنت کی آئینی حیثیت

سيد ابوالاعلىٰ مودودي

ٹائپنگ: قسیم حیدر، ابو شامل، خاور بلال، ماورا، شمشاد، محب علوی

تصحیح: جویریه مسعود

# فهرست

| 7  | دیباچه                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------|
|    |                                                             |
| 14 | سنت کی آئینی حیثیت<br>ڈاکٹرصاحب کا پہلاخط                   |
| 15 | جواب                                                        |
| 16 | ڈاکٹر صاحب کا دوسرا خط                                      |
| 17 | جواب                                                        |
| 18 | جواب<br>سنت کیا چیز ہے؟                                     |
| 20 | سنت کس شکل میں موجود ہے؟                                    |
|    | كيا سنت متفق عليه ہے؟ اوراس كى تحقيق كا ذريعه كيا ہے؟       |
| 35 | منصبِ نبوت                                                  |
| 49 | منصبِ نبوت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
|    | 7۔حضور صلی الله علیه و سلم کی اجتہادی لغزشوں سے غلط استدلال |
| 62 | وسلم                                                        |
| 65 | 9۔ خلفائے راشدین پر بہتان                                   |
| 75 | سنت کے متعلق چند مزید سوالات                                |
| 75 | ڈاکٹر صاحب کا خط                                            |
| 77 | جواب                                                        |
| 88 | محض تكرار سوال                                              |
| 88 | ايمان و كفر كا مدار                                         |
| 89 | کیا احکام سنت میں ردوبدل ہو سکتا ہے؟                        |
| 90 | اعتراضات اور جوابات                                         |

| 90  | ا۔ بزم طلوع اسلام سے تعلق؟                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 91  | ۲۔ کیا گشتی سوال نامے کا مقصد علمی تحقیق تھا؟                                    |
| 91  | ٣- رسول كى حيثيت وحيثيت نبويّ                                                    |
| 95  | ۵۔ علمی تحقیق یا جهگڑالو پن؟                                                     |
| 96  | ۲ـ رسول کی دونوں حیثیتوں میں امتیاز کا اصول اور طریقه                            |
| 98  | <ul> <li>احادیث قرآن کی طرح لکھوائی کیوں نه گئیں؟</li> </ul>                     |
|     | ۸۔ دجل و فریب کا ایک اور نمونه                                                   |
| 100 | 9۔ حدیث میں کیا چیز مشکوک ہے اور کیا مشکوک نہیں ہے                               |
| 103 | 11۔ کیا امت میں کوئی چیز بھی متفق علیہ نہیں ہے؟                                  |
| 106 | 13۔ منکرین سنت اور منکرین ختم نبوت میں مماثلت کے وجوہ                            |
| 109 | 17ـ شخصى قانون اور ملكى قانون ميں تفريق كيوں؟                                    |
| 111 | 19۔ کیا کسی غیرنبی کونبی کی تمام حیثیات حاصل ہو سکتی ہیں؟                        |
| 116 | 21- عهد رسالت میں مشاورت کے حدود کیا تھے؟                                        |
| 117 | 23۔ حضور ﷺ کے عدالتی فیصلے سندو حجت ہیں یا نہیں؟                                 |
| 120 | 25۔ حضور ﷺ کے ذاتی خیال اور بربنائے وحی کہی ہوئی بات میں واضح امتیاز تھا         |
| 123 | 27۔ مسئلۂ طلاق ثلاثہ میں حضرت عمر کے فیصلے کی اصل نوعیت                          |
| 126 | 32- " عبوري دور " كا غلط مفهوم                                                   |
| 130 | 35۔ وحی کی اقسام ازروئے قرآن                                                     |
|     | 38۔ کتاب اور حکمت ایک ہی چیز ہیں یا الگ الگ                                      |
| 137 | 40۔ کتاب کے ساتھ میزان کے نزول کا مطلب                                           |
| 138 | 41۔ ایک اور کج بحثی                                                              |
| 139 | 42۔ تحویل قبله والی آیت میں کون سا قبله مراد ہے؟                                 |
| 141 | 43۔ قبلے کے معاملے میں رسول کی پیروی کرنے یا نه کرنے کا سوال کیسے پیدا ہوتا تھا؟ |

| 142 | 44۔ نبی پر خود ساخته قبله بنانے کا الزام                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 143 | 45- لقد صدق الله رسوله الروياكا مطلب                              |
|     | 46۔ کیا وحی خواب کی صورت میں ہوتی ہے؟                             |
| 145 | 47۔ بے معنی اعتراضات اور الزامات                                  |
| 148 | 48- نبانى العليم الخبير كا مطلب                                   |
| 150 | 49۔ حضرت زینب کا نکاح الله کے حکم سے ہوا تھا یا نہیں؟             |
| 151 | 50۔ باذن الله سے مراد قاعدۂ جاریہ ہے یا حکم الٰہی؟                |
| 153 | 51ـ ایک اورخانه سازتاویل                                          |
| 154 | 52۔ سوال از آسمان و جواب از ریسماں                                |
|     | 53۔ وحی بلا الفاظ کی حقیقت و نوعیت                                |
|     | 54۔ وحی متلو اور غیر متلو کا فرق                                  |
| 156 | 55۔ سنت ثابته سے انکار اطاعت رسول صلی الله علیه و سلم سے انکار ہے |
|     | عدالت عاليه مغربي پاكستان كا ايك اهم فيصله                        |
| 158 | (ترجمه از ملک غلام علی صاحب)                                      |
| 185 | تبصره                                                             |
| 185 | دواصولی سوالات                                                    |
| 187 | فقهٔ حنفی کی اصل حیثیت                                            |
|     | فاضل جج کے بنیادی تصورات                                          |
| 193 | تصوراتِ مذكوره پرتنقيد                                            |
| 195 | اجتہاد کے چند نمونے                                               |
| 195 | تعدادِ ازواج کے مسئلے میں فاضل جج کا اجتہاد                       |
| 196 | اس اجتهاد کی پہلی غلطی                                            |
| 196 | دوسري غلطي                                                        |

| 197 | تىسرى غلطى                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 198 | تیسری غلطی<br>چوتهی غلطی                                                 |
|     | پانچویں غلطی                                                             |
| 201 | دوسرا اجتہاد، حدِ سرقه کے بارے میں                                       |
| 202 | تيسرا اجتهاد، حضانت كے مسئلے ميں                                         |
| 203 | بنیادی غلطی                                                              |
| 203 | سنت کے متعلق فاضل جج کا نقطهٔ نظر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |
| 203 | سنت کے بارے میں امت کا رویہ                                              |
| 204 | فاضل جج کے نزدیک دین میں نبی کی حیثیت                                    |
| 206 | نبی کی اصل حیثیت از روئے قرآن                                            |
| 210 | حضور ﷺ کی سنت غلطیوں سے پاک ہے یا نہیں؟                                  |
| 217 | فاضل جج کے نزدیک احادیث پراعتماد نه کرنے کے وجوہ                         |
| 220 | کیا جھوٹی حدیثیں حضور ﷺ کے زمانے ہی میں رواج پانے لگی تھیں؟              |
| 225 | احادیث کوزبانی روایت کرنے کی ہمت افزائی بلکه تاکید                       |
| 228 | سنت رسول کے حجت ہونے صریح دلیل                                           |
| 231 | کیا احادیث ڈھائی سوبرس تک گوشہ خمول میں پڑی رہیں؟                        |
| 233 | دور صحابه سے امام بخاری کے دورتک علم حدیث کی مسلسل تاریخ                 |
| 236 | دوسرے صدی ہجری کے جامعین حدیث                                            |
| 240 | احادیث کے محفوظ رہنے کی اصل علت                                          |
| 243 | چنداحادیث پرفاضل جج کے اعتراضات                                          |
| 246 | اعتراضات كا تفصيلي جائزه                                                 |
| 248 | دو مزید حدیثوں پراعتراض                                                  |
| 251 | كيا محدثين كوخود احاديث يراعتماد نه تها                                  |

| يى گزارش | ٞڂڔ | Ī   |   |
|----------|-----|-----|---|
| 255      | شہ  | عوا | > |

## ديباچہ

انکارِ سنت کا فتنه اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے دوسری صدی ہجری میں اٹھا تھا اور اس کے اٹھانے والے خوارج اور معتزلہ تھے۔ خوارج کو اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی که مسلم معاشرے میں جو انارکی وہ پھیلانا چاہتے تھے، اس کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کی وہ سنت حائل تھی جس نے اس معاشرے کو ایک نظم و ضبط پر قائم کیا تھا، اور اس کی راہ میں حضور کے وہ ارشادات حائل تھے جن کی موجودگی میں خوارج کے انتہا پسندانہ نظریات نہ چل سکتے تھے۔ اس بنا پر انہوں نے احادیث کی صحت میں شک اور سنت کے واجب الاتباع ہونے سے انکار کی دو گونہ پالیسی اختیار کی۔ معتزلہ کو اس کی ضرورت اس لیے لاحق ہوئی که عجمی اور یونانی فلسفوں سے پہلا سابقہ پیش آتے ہی اسلامی عقائد اور اصول و احکام کے بارے میں جو شکوک و شبہات ذہنوں میں پیدا ہونے لگے تھے، انہیں پوری طرح سمجھنے سے پہلے وہ کسی نہ کسی طرح انہیں حل کر دینا چاہتے تھے۔ خود ان فلسفوں میں ان کو وہ بصیرت حاصل نہ ہوئی تھی کہ ان کا تنقیدی جائزہ لے کر ان کی صحت و قوت جانچ سکتے۔ انہوں نے ہر اس بات کو جو فلسفے کے نام سے آئی، سراسر عقل کا تقاضا سمجھا اور یہ چاہا کہ اسلام کی عقائد اور اصولوں کی ایسی تعبیر کی جائے جس سے وہ ان نام نہاد عقلی تقاضوں کے مطابق ہو جائیں۔ اس راہ میں پھروہی حدیث و سنت مانع ہوئی۔ اس لیے انہوں نے بھی خوارج کی طرح حدیث کو مشکوک بھیرایا اور سنت کو حجت ماننے سے انکار کیا۔

ان دونوں فتنوں کی غرض اوران کی تکنیک مشترک تھی۔ ان کی غرض یہ تھی کہ قرآن کواس کے لانے والے کی قولی و عملی تشریح و توضیح سے اوراس نظام فکر و عمل سے جو خدا کے پیغمبر نے اپنی راہنمائی میں قائم کر دیا تھا، الگ کر کے مجرد ایک کتاب کی حیثیت سے لے لیا جائے اور پھر اس کی من مانی تاویلات کر کے ایک دوسرا نظام بنا ڈالا جائے جس پر اسلام کا لیبل چسپاں ہو۔ اس غرض کے لیے جو تکنیک انہوں نے اختیار کی، اس کے دو حربے تھے۔ ایک یہ کہ احادیث کے بارے میں یہ شک دلوں میں ڈالا جائے کہ وہ فی الواقع حضور کی ہیں بھی یا نہیں۔ دوسرے، یہ اصولی سوال اٹھایا جائے کہ کوئی قول یا فعل حضور کا ہو بھی تو ہم اس کی اطاعت و اتباع کے پابند کب ہیں۔ ان کا نقطۂ نظریہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہم تک قرآن پہنچانے کے لیے مامور کیے گئے تھے، سوانہوں نے وہ پہنچا دیا۔ اس کے بعد محمد بن عبد اللہ ویسے ہی ایک انسان تھے جیسے مامور کیے گئے تھے، سوانہوں نے وہ پہنچا دیا۔ اس کے بعد محمد بن عبد اللہ ویسے ہی ایک انسان تھے جیسے ہم ہیں۔ انہوں نے جو کہا اور کیا وہ ہمارے لیے حجت کیسے ہو سکتا ہے۔

یه دونوں فتنے تھوڑی مدت چل کراپنی موت آپ مرگئے اور تیسری صدی کے بعد پھر صدیوں تک اسلامی دنیا میں ان کا نام و نشان باقی نه رہا۔ جن بڑے بڑے اسباب نے اس وقت ان فتنوں کا قلع قمع کر ڈالا، وہ حسب ذیل تھے:

ا۔ محدثین کا زبردست تحقیقی کام، جس نے مسلمانوں کے تمام سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو مطمئن کر دیا که رسول الله صلی الله علیه و سلم کی سنت جن روایات سے ثابت ہوتی ہے، وہ ہرگز مشتبه نہیں ہیں بلکه نہایت معتبر ذرائع سے امت کو پہنچی ہیں اور ان کو مشتبه روایات سے الگ کرنے کے لیے بہترین علمی ذرائع موجود ہیں۔

۲۔ قرآن کی تصریحات، جن سے اس زمانے کے اہل علم نے عام لوگوں کے سامنے یہ بات ثابت کردی کہ دین کے نظام میں محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم کی وہ حیثیت ہر گزنہیں ہے جو منکرین حدیث حضور کو دینا چاہتے ہیں۔ آپﷺ قرآن پہنچا دینے کے لیے محض ایک نامه بر مقرر نہیں کیے گئے تھے بلکه آپﷺ کو خدا نے معلم، رہنما، مفسرِ قرآن، شارعِ قانون اور قاضی و حاکم بھی مقرر کیا تھا۔ لہٰذا خود قرآن ہی کی روسے آپﷺ کی اطاعت و پیروی ہم پر فرض ہے اور اس سے آزاد ہو کر جو شخص قرآن کی پیروی کا دعوٰی کرتا ہے وہ دراصل قرآن کا پیرو بھی نہیں ہے۔

۳۔ منکرین سنت کی اپنی تاویلات، جن کا کھلونا قرآن کو بنا کر انہوں نے عام مسلمانوں کے سامنے یہ حقیقت بالکل برہنه کردی که سنت رسول الله سے جب کتاب الله کا تعلق توڑ دیا جائے تو دین کا حلیه کس بری طرح بگڑتا ہے، خدا کی کتاب کے ساتھ کیسے کھیل کھیلے جاتے ہیں اور اس کی معنوی تحریف کے کیسے مضحکہ انگیز نمونے سامنے آتے ہیں۔

۲۔ امت کا اجتماعی ضمیر، جو کسی طرح یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ مسلمان کبھی رسولؓ کی اطاعت و پیروی سے آزاد بھی ہو سکتا ہے۔ چند سرپھرے انسان تو ہر زمانے میں اور ہر قوم میں ایسے نکلتے ہیں جو بے تکی باتوں ہی میں وزن محسوس کرتے ہوں مگرپوری امت کا سرپھرا ہو جانا بہت مشکل ہے۔ عام مسلمانوں کے ذہنی سانچے میں یہ غیر معقول بات کبھی ٹھیک نہ بیٹھ سکی کہ آدمی رسولؓ کی رسالت پر ایمان بھی لائے اور پھر اس کی اطاعت کا قلاوہ اپنی گردن سے اتار بھی پھینکے۔ ایک سیدھا سادا مسلمان جس کے دماغ میں ٹیڑھ نہ ہو، عملا نافرمانی کا مرتکب تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ عقیدہ اختیار کبھی نہیں کر سکتا کہ جس رسول پروہ ایمان لایا ہے اس کی اطاعت کا وہ سرے سے پابند ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی بنیادی چیز تھی جس نے آخرکار منکرین سنت کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ اس پر مزیدیہ کہ مسلمان قوم کا مزاج اتنی بڑی بدعت کو ہضم کرنے کے لیے کسی طرح تیار نہ ہو سکا کہ اس پورے نظام زندگی کو، اس کے تمام قاعدوں اور منابطوں اور اداروں سمیت، رد کر دیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے عہد سے شروع ہو کر خلفائے راہدین، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین اور فقہائے امت کی رہنمائی میں مسلسل ایک ہموار طریقے سے ارتقاء کرتا چلاآ رہا تھا اور اسے چھوڑ کرآئے دن ایک نیا نظام ایسے لوگوں کے ہاتھوں بنوایا جائے جو دنیا کے ہر فلسفے اور ہر تخیل سے متاثر ہو کر اسلام کا ایک جدید ایڈیشن نکالنا چاہتے ہوں۔

اس طرح فنا کے گھاٹ اتر کریہ انکارِ سنت کا فتنہ کئی صدیوں تک اپنی شمشان بھومی میں پڑا رہا، یہاں تک که تیرھویں صدی ہجری (انیسویں صدی عیسوی) میں وہ پھر جی اٹھا۔ اس نے پہلا جنم عراق میں لیا تھا۔ اب یہ دوسرا جنم اس نے ہندوستان میں لیا۔ یہاں اس کی ابتداء کرنے والے سرسید احمد خاں اور مولوی چراغ علی تھے۔ پھر مولوی عبد الله چکڑالوی اس کے علمبردار بنے۔ اسے کے بعد مولوی احمد الدین امرتسری نے اس کا بیڑا اٹھایا۔ پھر مولانا اسلم جیراج پوری اسے لے کرآگے بڑھے اور آخر کار اس کی ریاست چودھری غلام احمد پرویز کے حصے میں آئی جنہوں نے اس کو ضلالت کی انتہا تک پہنچا دیا ہے۔

اس کی دوسری پیدائش کا سبب بھی وہی تھا جو دوسری صدی میں پہلی مرتبه اس کی پیدائش کا سبب بنا تھا، یعنی بیرونی فلسفوں اور غیراسلامی تہذیبوں سے سابقہ پیش آنے پر ذہنی شکست خوردگی میں مبتلا ہو جانا اور تنقید کیے بغیر باہر کی ان ساری چیزوں کو سراسر تقاضائے عقل مان کر اسلام کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا۔ لیکن دوسری صدی کی به نسبت تیرهویں صدی کے حالات بہت مختلف تھے۔ اس وقت مسلمان فاتح تھے، ان کو فوجی و سیاسی غلبہ حاصل تھا اور جن فلسفوں سے انہیں سابقہ پیش آیا تھا، وہ مفتوح و مغلوب قوموں کے فلسفے تھے۔اس وجہ سے ان کے ذہن پر ان فلسفوں کا حملہ بہت ہلکا ثابت ہوا اور بہت جلدی رد کر دیا گیا۔اس کے برعکس تیرھویں صدی میں یہ حملہ ایسے وقت ہوا جبکہ مسلمان ہر میدان میں یٹ چکے تھے۔ ان کے اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا چکی تھی۔ ان کے ملک پر دشمنوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ان کو معاشی حیثیت سے بری طرح کچل ڈالا گیا تھا، ان کا نظام تعلیم درہم برہم کردیا گیا تھا اور ان پر فاتح قوم نے اپنی تعلیم، اپنی تہذیب، اپنی زبان، اپنے قوانین اور اپنے اجتماعی و سیاسی اور معاشی اداروں کو پوری طرح مسلط کر دیا تھا۔ ان حالات میں جب مسلمانوں کو فاتحوں کے فلسفے اور سائنس سے اور ان کے قوانین اور تہذیبی اصولوں سے سابقه پیش آیا تو قدیم زمانے کے معتزله کی به نسبت ہزار درجه زیاده سخت مرعوب ذہن رکھنے والے معتزله ان کے اندرپیدا ہونے لگے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ مغرب سے جو نظریات، جو افکارو تخیلات، جو اصول تہذیب و تمدن اورجو قوانین حیات آ رہے ہیں، وہ سراسر معقول ہیں، ان پر اسلام کے نقطۂ نظر سے تنقید کر کے حق و باطل کا فیصلہ کرنا محض تاریک خیالی ہے۔ زمانے کے ساتھ چلنے کی صورت بس یہ ہے کہ اسلام کو کسی نہ کسی طرح ان کے مطابق ڈھال دیا جائے۔

اس غرض سے جب انہوں نے اسلام کی مرمت کرنی چاہی توانہیں بھی وہی مشکل پیش آئی جو قدیم زمانے کے معتزلہ کو پیش آئی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام کے نظام حیات کو جس چیزنے تفصیلی اور عملی صورت میں قائم کیا ہے۔ وہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم کی سنت ہے۔ اسی سنت نے قرآن کی ہدایات کا مقصد و منشا متعین کر کے مسلمانوں کے تہذیبی تصورات کی تشکیل کی ہے۔ اور اسی نے ہر شعبۂ زندگی میں اسلام کے عملی ادارے مضبوط بنیادوں پر تعمیر کر دیے ہیں۔ لہٰذا اسلام کی کوئی مرمت اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اس سنت سے پیچھا چھڑا لیا جائے۔ اس کے بعد صرف قرآن کے الفاظ رہ جاتے ہیں۔ جن کے پیچھے نہ کوئی عملی نمونہ ہو گا، نہ کوئی مستند تعبیر و تشریح ہو گی اور نہ کسی قسم کی روایات اور نظیریں ہوں گی۔

ان کوتاویلات کا تختهٔ مشق بنانا آسان ہو گا اور اس طرح اسلام بالکل ایک موم کا گوله بن کررہ جائے گا جسے دنیا کے ہرچلتے ہوئے فلسفے کے مطابق ہر روز ایک نئی صورت دی جا سکے گی۔

اس مقصد کے لیے انہوں نے پھروہی تکنیک، انہی دو حربوں کے ساتھ اختیار کیا جو قدیم زمانے میں اختیار کیا گیا، یعنی ایک طرف ان روایات کی صحت میں شک ڈالا جائے جن سے سنت ثابت ہوتی ہے اور دوسری طرف سنت کو بجائے خود حجت و سند ہونے سے انکار کر دیا جائے۔ لیکن یہاں پھر حالات کے فرق نے اس ٹیکنیک اور اس کے حربوں کی تفصیلی صورت میں بڑا فرق پیدا کر دیا ہے۔ قدیم زمانے میں جو لوگ اس فتنے کا عَلم لے کر اٹھے تھے وہ ذی علم لوگ تھے۔ عربی زبان وادب میں بڑا پایہ رکھتے تھے۔ قرآن، حدیث اور فقہ کے علوم میں کافی درک رکھتے تھے۔ اوران کو سابقہ بھی اس مسلمان پبلک سے تھا جس کی علمی زبان عربی تھی، جس میں عام لوگوں کا تعلیمی معیار بہت بلند تھا، جس میں علوم دینی کے ماہرین بہت بری تعداد میں ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور ایسی پبلک کے سامنے کوئی کچی یکی بات لا کر ڈال دینے سے خود اس شخص کی ہوا خیزی ہو جانے کا خطرہ تھا جوایسی بات لے کرآئے۔اسی وجہ سے قدیم زمانے کے معتزلہ بہت سنبھل کربات کرتے تھے۔ اس کے برعکس ہمارے دور میں جو لوگ اس فتنے کو ہوا دینے کے لیے اٹھے ہیں ان کا اپنا علمی پایہ بھی سرسید کے زمانہ سے لے کرآج تک درجہ بدرجہ ایک دوسرے سے فروتر ہوتا چلا گیا ہے اور ان کو سابقہ بھی ایسی پبلک سے پیش آیا ہے جس میں عربی زبان اور دینی علوم جاننے والے کا نام "تعلیم یافته" نہیں ہے اور "تعلیم یافته" اس شخص کا نام ہے جو دنیا میں اور چاہے سب کچھ جانتا ہو، مگر قرآن پر بہت مہربانی کرے تو کبھی اس کو ترجموں۔۔۔اوروہ بھی انگریزی ترجموں۔۔۔ کی مدد سے پڑھ لے، حدیث اور فقہ کے متعلق حد سے حد کچھ سنی سنائی معلومات ۔۔۔ اوروہ بھی مشتشرقین کی پہنچائی ہوئی معلومات ۔۔۔ پراکتفا کرے، اسلامی روایات پرزیادہ سے زیادہ ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈال لے اوروہ بھی اس حیثیت سے کہ یہ کچھ بوسیدہ ہڈیوں کا مجموعه سے جسے ٹھکرا کرزمانه بہت آگے نکل چکا سے، پھراس ذخیرہ علم دین کے بل بوتے پروہ اس زعم میں مبتلا ہو کہ اسلام کے بارے میں آخری اور فیصلہ کن رائیں قائم کرنے کی وہ پوری اہلیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایسے حالات میں پرانے اعتزال کی به نسبت نئے اعتزال کا معیار جیسا کچھ گھٹیا ہو سکتا ہے۔ظاہر ہے۔ یہاں علم کم اور بے علمی کی جسارت بہت زیادہ ہے۔

اب جوٹیکنیک اس فتنے کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے اہم اجزاء یه ہیں:

ا۔ حدیث کو مشتبہ ثابت کرنے کے لیے مغربی مستشرقین نے جتنے حربے استعمال کیے ہیں ان پر ایمان لانا اور اپنی طرف سے حواشی کا اضافہ کر کے انہیں عام مسلمانوں میں پھیلا دینا تا که ناواقف لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا جائیں که رسول الله صلی الله علیه و سلم سے قرآن کے سوا کوئی چیز بھی امت کو قابلِ اعتماد ذرائع سے نہیں ملی ہے۔

۲۔ احادیث کے مجموعوں کو عیب چینی کی غرض سے کھنگالنا۔۔۔۔ ٹھیک اسی طرح جیسے آریہ سماجیوں اور عیسائی مشنریوں نے کبھی قرآن کو کھنگالا تھا اور ایسی چیزیں نکال نکال کربلکہ بنا بنا کر عوام کے سامنے پیش کرنا، جن سے یہ تاثر دیا جا سکے که حدیث کی کتابیں نہایت شرمناک یا مضحکه خیز مواد سے لبریز ہیں، پھر آنکھوں میں آنسو بھر کریہ اپیل کرنا کہ اسلام کو رسوائی سے بچانا ہے تو اس سارے دفترِ ہے معنی کو غرق کر دو۔

٣۔ رسول الله صلى الله عليه و سلم كے منصبِ رسالت كو محض ايك دُاكيے كا منصب قرار دينا جس كا كام بس اس قدر تها كه لوگوں كو قرآن پهنچا دے۔

م۔ صرف قرآن کو اسلامی قانون کا مأخذ قرار دینا اور سنتِ رسول کو اسلام کے قانونی نظام سے خارج کر دینا۔

۵۔امت کے تمام فقہاء، محدثین، مفسرین اورائمۂ لغت کو ساقط الاعتبار قرار دینا تا که مسلمان قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ان کی طرف رجوع نه کریں بلکه ان کے متعلق اس غلط فہمی میں پڑ جائیں که ان سب نے قرآن کی حقیقی تعلیمات پر پردے ڈالنے کے لیے ایک سازش کررکھی تھی۔

7۔ خود ایک نئی لغت تصنیف کر کے قرآن کی تمام اصطلاحات کے معنی بدل ڈالنا اور آیاتِ قرآنی کووہ معانی پہنانا جن کی کوئی گنجائش دنیا کے کسی عربی دان آدمی کو قرآن میں نظر نه آئے۔ (لطف یه ہے که جو صاحب یه کام کررہے ہیں ان کے سامنے اگر قرآن کی چند آیتیں اعراب کے بغیر لکھ دی جائیں تووہ انہیں صحیح پڑھ بھی نہیں سکتے۔ لیکن ان کا دعوٰی یه ہے که اب خود عرب بھی عربی نہیں جانتے اس لیے اگر ان کے بیان کردہ معنوں کی گنجائش کسی عرب کو قرآن کے الفاظ میں نظر نه آئے تو قصور اس عرب ہی کا ہے)۔

اس تخریبی کام کے ساتھ ساتھ ایک نئے اسلام کی تعبیر بھی ہورہی ہے جس کے بنیادی اصول تعداد میں صرف تین ہیں، مگر دیکھیے که کیسے بے نظیر اصول ہیں:

اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ تمام شخصی املاک کو ختم کر کے ایک مرکزی حکومت کے تصرف میں دے دیا جائے اور وہی حکومت افراد کے درمیان تقسیم رزق کی مختارِ کُل ہو۔ اس کا نام ہے" نظام ربوبیت" اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کا اصل مقصود یہی نظام قائم کرنا تھا۔ مگر پچھلے تیرہ سو سال میں کسی کو اسے سمجھنے کی توفیق میسر نہ ہوئی، صرف حضرتِ مارکس اور ان کے خلیفۂ خاص حضرتِ اینجلز قرآن کے اس مقصدِ اصل کو پا سک۔۔

اس کا دوسرا اصول یه سے که تمام پارٹیاں اور جماعتیں توڑ دی جائیں اور مسلمانوں کو قطعًا کوئی جماعت بنانے

کی اجازت نه دی جائے، تا که وہ معاشی حیثیت سے بے بس ہو جانے کے باوجود اگر مرکزی حکومت کے کسی فیصلے کی مزاحمت کرنا چاہیں تو غیر منظم ہونے کی وجه سے نه کر سکیں۔

اس کا تیسرا اصول یہ ہے کہ قرآن میں جس "الله اوررسول" پر ایمان لانے اور جس کی اطاعت بجا لانے اور جسے آخری سند تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد ہے "مرکزِ ملت" یہ مرکزِ ملت چونکہ خود "الله اوررسول" ہے۔ اس لیے قرآن کو جو معنی وہ پہنائے وہی اس کے اصل معنی ہیں۔ اس کے حکم یا قانون کے متعلق یہ سوال سرے سے اٹھایا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ قرآن کے خلاف ہے۔ جو کچھ وہ حرام کرے وہ حرام اور جو کچھ وہ حلال کرے وہ حلال ۔ اس کا فرمان شریعت ہے اور عبادات سے لے کر معاملات تک جس چیز کی جو شکل بھی وہ تجویز کر ہے، اس کا ماننا فرض بلکہ شرطِ اسلام ہے۔ جس طرح" بادشاہ" غلطی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح "مرکزِ محدیز کر ہے، اس کا ماننا فرض بلکہ شرطِ اسلام ہے۔ جس طرح" بادشاہ" غلطی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح "مرکزِ ملت" بھی سبوح و قدوس ہے۔ لوگوں کا کام اس کے سامنے بس سر جھکا دینا ہے۔ "الله اوررسول" نہ تنقید کے ہدف بن سکتے ہیں، نہ ان کے خطاکار ہونے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ ان کو بدلا ہی جا سکتا ہے۔

اس نئے اسلام کے "نظام ربوبیت" پر ایمان لانے والے تو ابھی بہت کم ہیں لیکن اس کے باقی تمام تعمیری اور تخریبی اجزاء چند مخصوص حلقوں میں بڑے مقبول ہورہے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کے لیے اس کا تصور "مرکزِ ملت" بہت اپیل کرنے والا ہے۔ اس لازمی شرط کے ساتھ که مرکزِ ملت وہ خود ہوں اوریه خیال بھی انہیں بہت پسند آتا ہے که تمام ذرائع ان کے تصرف میں ہوں اور قوم پوری طرح غیر منظم ہو کران کی مٹھی میں آ جائے۔ ہمارے ججوں اور قانون پیشه لوگوں کا ایک عنصر اسے اس لیے پسند کرتا ہے که انگریزی حکومت کے دور میں جس قانونی نظام کی تعلیم و تربیت انہوں نے پائی ہے، اس کے اصولوں اور بنیادی تصورات و نظریات اور جزئی و فروعی احکام سے اسلام کا معروف قانونی نظام قدم قدم پر ٹکراتا ہے اور اس کے مأخذ تک بھی ان کی دسترس نہیں ہے، اس بنا پر وہ اس خیال کو بہت پسند کرتے ہیں که سنت اور فقه کے جھنجھٹ سے انہیں نجات مل جائے اور صرف قرآن باقی رہ جائے جس کی تاویل کرنا جدید لغت کی مدد سے اب اور بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام مغربیت زدہ لوگوں کو یہ مسلک اپنی طرف کھینچ رہا ہے کیوں که اسلام سے نکل کر مسلمان رہنے کا اس سے زیادہ اچھا نسخه ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا ہے۔ آخر اس سے زیادہ مزے کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو کچھ مغرب میں حلال اور "ملا کے اسلام" میں آج تک حرام ہے وہ حلال بھی ہو جائے اور قرآن کی سندان حلال کرنے والوں کے ہاتھ میں ہو۔

میں پچھلے پچیس چھبیس سال میں اس فتنے کی تردید کے لیے بہت سے مضامین لکھ چکا ہوں جو میری متعدد کتابوں میں درج ہیں۔ اس وقت جن مضامین کا مجموعہ شائع کیا جا رہا ہے، وہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصہ میں وہ پوری مراسلت یکجا درج کر دی گئی ہے جو سنت کی آئینی حیثیت کے بارے میں میرے اور ڈاکٹر عبدالودود صاحب کے درمیان ہوئی تھی۔ دوسرے حصے میں مغربی پاکستان ہائی کورٹ کے ۲۱ جولائی اکا کے مقدمہ رشیدہ بیگم بنام شہاب الدین وغیرہ میں صادر فرمایا ہے اور میں نے اس پر مفصل تنقید کی ہے۔ ان دونوں حصوں میں ناظرین ایک طرف منکرین سنت کے تمام مسائل اور دلائل ان کی اپنی زبان میں ملاحظہ

فرما لیں گے اور دوسری طرف انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ دین کے نظام میں سنت کی اصل حیثیت کیا ہے۔ اس کے بعد یه رائے قائم کرنا ہر شخص کا اپنا کام ہے کہ وہ کس مسلک کو قبول کرتا ہے۔

جن حضرات تک یہ مجموعہ پہنچے ان سے میں ایک خاص گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بحث دین کے ایک نہایت اہم بنیادی مسئلے سے تعلق رکھتی ہے۔ جس میں کسی ایک پہلو کو ترک اور دوسرے کو اختیار کرنے کے نتائج بڑے دوررس ہیں۔ بد قسمتی سے دین کی اساس کے متعلق ی بحث ہمارے ملک میں نه صرف چھڑ چکی ہے بلکہ ایک نازک صورت اختیار کر چکی ہے۔ ہمارے اربابِ اقتدار کا ایک معتد بِه عنصر انکارِ سنت کے مسلک سے متاثر ہو رہا ہے۔ ہماری اعلیٰ عدالتوں کے جج اس کا اثر قبول کر رہے ہیں۔ حتیٰ که ہائی کورٹ سے ایک فیصله کلیۃ انکارِ سنت کی بنیاد پر صادر ہو چکا ہے جو آگے نه معلوم اور کن کن مقدمات میں نظیر کا کام دے۔ ہمارے تعلیم یافتہ لوگوں میں اور خصوصًا سرکاری دفتروں میں یہ تحریک منظم طریقے سے چل رہی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جن حضرات تک بھی یہ مجموعہ پہنچے وہ نه صرف خود گہری نظر سے اس کا مطالعہ فرمائیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کے مطالعہ کی طرف توجہ دلائیں۔ قطع نظر اس سے کہ وہ سنت کے قائل ہوں یا منکر۔ رائے جو شخص جیسی بھی چاہے قائم کرے، مگر کسی پڑھے لکھے آدمی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ محض یک رخے مطالعہ پر اپنا ایک ذہن بنا لے اور دوسرا رخ دیکھنے سے انکار کر دے۔ اس مجموعہ میں چونکہ دونوں رخ پوری وضاحت کے ساتھ آگئے ہیں اس لیے امید ہے کہ یہ قائلینِ سنت اور منکرین سنت، دونوں کو ایک متوازن رائے قائم کرنے میں مدد دے گا۔

خاكسار ابوالاعلىٰ لاهور، ٣٠ جولائي ١٩٢١

## سنت کی آئینی حیثیت

## ایک اہم مراسلت

ذیل میں وہ مراسلت درج کی جا رہی ہے جو" بزم طلوع اسلام" کے ایک نمایاں فرد جناب ڈاکٹر عبدالودود صاحب اور مصنف کے درمیان سنت کو اسلام کے آئین کی بنیاد ماننے کے مسئلے پر ہوئی تھے۔

## ڈاکٹر صاحب کا پہلا خط

## مخدوم ومحترم مولانا! دام ظلكم

السلام علیکم۔ دستوری تدوین کے اس فیصله کن مرحلے پر ہر سچے مسلمان کی دینی امنگوں کا بنیادی تقاضا یہ ہے که پاکستان کا آئین اسلام کی مستقل اقدار کی اساس پر ترتیب و تکمیل پائے۔ اس سلسلے میں آئین کمیشن کی سوالنامه کے جواب میں آپ اور دیگر حضرات کا یه متفقه مطالبه بھی سامنے آیا ہے که آئینِ پاکستان کی بنیاد "کتاب و سنت "پر ہونی چاہیے۔ مجھے نه تو "سنت" کی حقیقی اہمیت سے مجالِ انکار ہے اور نه اس کی اس اہمیت کو ختم کرنا مقصود لیکن جب اسلامی آئین کی اساس کے طور پر سنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایک اشکال ذہن میں لازماً پیدا ہوتا ہے اور اس سے جو سوال ابھرتے ہیں، میں انہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں که آپ اولین فرصت میں اس اشکال کا حل تحریر فرمائیں گے۔ سوالات حسب ذیل ہیں:

۱۔آپ کے نزدیک "سنت" سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس طرح "کتاب" سے مراد قرآن مجید ہے اسی طرح سنت (یعنی سنت رسول الله ) سے کیا مرا د ہے؟

۲۔ کیا (قرآن کی طرح) ہمارے ہاں ایسی کوئی کتاب موجود ہے جس میں سنتِ رسول الله مرتب شکل میں موجود ہو؟ یعنی قرآن کی طرح اس کی کوئی جامع و مانع کتاب ہے؟

٣۔ كيا سنت رسول الله كى اس كتاب كا متن تمام مسلمانوں كے نزديك اسى طرح متفق عليه ہے اور شك و تنقيد سے بالا تر ہے جس طرح قرآن كا متن؟

ا کر کوئی ایسی کتاب موجود نہیں تو پھر جس طرح یہ بآسانی معلوم کیا جا سکتا ہے که فلاں فقرہ قرآنِ مجید کی آیت ہے اسی طرح یه کیونکر معلوم کیا جائے گا که فلاں بات سنت رسول الله ہے یا نہیں؟

۵۔میں آپ کویقین دلا دوں کہ جہاں تک اسلامی آئین کی ضرورت کا تعلق ہے میں قلب و نظر کی پوری ہم آہنگی سے اسے ایک مسلمان کی زندگی کا نصب العین قرار دیتا ہوں۔ میری ان مخلصانه گزارشات کا مقصدیه ہے کہ اسلامی آئین کا مطالبہ کرتے ہوئے اسلام پسند ذہنوں میں اس کا ایک واضح متفق علیہ اور ممکن العمل تصور موجود ہو، تاکہ ملک کا لادینی ذہن جو پوری شدت سے اسلامی آئین کے خلاف مصروفِ کار ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلام پسند عناصر میں انتشار کی صورت پیدا نه کرسکے۔ چونکه آئین کے سلسلے میں عام لوگوں کے ذہن میں ایک پریشانی سی پائی جاتی ہے۔ اس لیے اگر عوام کی آگاہی کے لیے آپ کے موصوله جواب کو شائع کر دیا جائے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو گا۔ نیاز آگیں

# جواب

عبد الودود

## مكرمي، السلام عليكم و رحمة الله

عنایت نامه مورخه ۲۱ مئی ۱۹۲۰ وصول ہوا۔ آپ نے جو سوالات کیے ہیں۔ وہ آج پہلی مرتبہ آپ نے پیش نہیں کیے ہیں۔ اس سے پہلے یہی سوالات دوسرے گوشوں سے آچکے ہیں اور ان کا جواب بھی واضح طور پر میں دے چکا ہوں۔ ایک ہی طرح کے سوالات کا مختلف گوشوں سے بار بار دہرایا جانا اور پہلے کے دیے ہوئے جوابات کو ہمیشہ نظر انداز کر دینا کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ اگر بالفرض آپ کے علم میں میرے وہ جوابات نہیں ہیں جو میں اب سے بہت پہلے دے چکا ہوں۔ تو میں اب آپ کو ان کا حواله دیئے دیتا ہوں (ملاحظہ ہو، ترجمان القرآن، جنوری ۵۸ء، صفحہ ۲۲ تا ۲۰۲، دسمبر ۵۸ء، صفحہ ۱۲۰ تا ۱۰۷)۔ آپ انہیں پڑھ کر مجھے تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ آپ کے سوالات میں سے کس سوال کا جواب ان میں نہیں ہے۔ اور جن سوالات کا جواب موجود ہے، اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے۔

اگرآپ اپنے اس عنایت نامے کے ساتھ میرے اس جواب کو شائع کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہوں تو براہِ کرم میرے مذکورۂ بالا دونوں مضامین بھی بجنسہ شائع فرما دیں۔ کیونکہ دراصل وہی میری طرف سے آپ کے ان

سوالات کا جواب ہیں۔ اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے که میں نے آپ کو جواب دینے میں پہلو تہی کی ہے۔ خاکسار ابوالاعلیٰ

#### ڈاکٹر صاحب کا دوسرا خط

## مولانائے محترم! زید مجدکم

السلام علیکم۔ گرامی نامہ ملا۔ جس کے لیے میں آپ کا شکر گذار ہوں۔ مجھے اس کا علم ہے کہ اس قسم کے سوالات اس سے پہلے بھی کئی گوشوں سے کیے گئے ہیں لیکن مجھے خاص طور پر استفسار کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میری نظر سے ان سوالات کے ایسے جوابات آج تک نہیں گزرے جو متعین اور واضح ہوں۔

آپ نے اپنے جن مضامین کی نشاندہی فرمائی ہے، میں نے انہیں دیکھا ہے لیکن مجھے بڑے افسوس سے یه عرض کرنے دیجئے که ان سے میری الجهن بڑھ گئی ہے۔ گئی ہے۔

اس لیے که ان میں کئی باتیں ایسی ہیں جوآپ کی دوسری تحریروں سے مختلف ہیں۔ بہرحال چونکه میرا مقصد مناظرہ بازی نہیں (اور نه آپ کے احترام کے پیش نظر میں ایسی جرأت کر سکتا ہوں) بلکه محض بات کا سمجهنا ہے اس لیے جو کچھ میں آپ کے مضامین سے سمجھ سکا ہوں، اسے نیچے لکھتا ہوں۔ اگر میں نے مفہوم کو صحیح سمجھتا ہے تو تو تو تو تو قوق فرما دیجئے اور اگر غلط سمجھا ہے تو براہِ کرم اس کی تصریح کر دیجئے۔ اس کے لیے میں آپ کا شکر گذار ہوں گا۔

1۔ آپ نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم (ﷺ) نے 23 برس کی پیغمبرانہ زندگی میں قرآن مجید کی تشریح کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا یا عملاً کیا اسے سنتِ رسول الله کہتے ہیں۔ اس سے دو نتیجے نکلتے ہیں:

(الف) رسول الله (ﷺ) نے اس 23 ساله زندگی میں جو باتیں اپنی شخصی حیثیت سے ارشاد فرمائیں یا عملاً کیں وہ سنت میں داخل ہیں۔

(ب) سنت، قرآنی احکام واصول کی تشریح ہے۔ قرآن کے علاوہ دین کے اصول یا احکام تجویز نہیں کرتی اور نہ ہی سنت قرآن کے کسی حکم کومنسوخ کرتی ہے۔

2۔ آپ نے فرمایا ہے که کوئی کتاب ایسی نہیں که جس میں سنتِ رسول الله به تمام و کمال درج ہواور جس کا متن قرآن کے متن کی طرح تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیه ہو۔

3۔ آپ نے فرمایا ہے کہ احادیث کے موجودہ مجموعوں سے صحیح احادیث کو الگ کیا جائے گا۔ اس کے لیے روایات کو جانچنے کے جو اصول پہلے سے مقرر ہیں وہ حرف آخر نہیں۔ اصول روایات کے علاوہ درایت سے بھی کام لیا جائے گا اور درایت انہی لوگوں کی معتبر ہوگی جن میں علوم اسلامی کے مطالعہ سے ایک تجربه کار جوہری کی بصیرت پیدا ہو چکی ہو۔

4۔ احادیث کے اس طرح پرکھنے کے بعد بھی یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ یہ اسی طرح کلام رسول (ﷺ) ہیں جس طرح قرآن کی آیات، الله کا کلام۔

مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ والسلام

نيازآگين عبد الودود

#### جواب

محترمي ومكرمي، السلام عليكم ورحمة الله

آپ کا عنایت نامه مورخه 24 مئی 60ء ڈاک سے مل چکا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ 28 مئی کو دستی بھی اس کی ایک نقل مجھے ارسال فرما دی لیکن میں مسلسل مصروفیت کے باعث اب تک جواب نه دے سکا جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔

مجھے مسرت ہے کہ آپ نے اس عنایت نامہ میں یقین دلایا ہے کہ آپ کا مقصد اس مراسلت سے کوئی مناظرہ بازی نہیں ہے بلکہ آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ جیسے شخص سے اسی چیز کا متوقع بھی تھا لیکن جو طریقہ آپ نے اپنی مراسلت میں بات سمجھنے کے لیے اختیار فرمایا ہے وہ اس یقین دہانی کے ساتھ کچھ مطابقت رکھتا ہوا کم از کم مجھے تو محسوس نہیں ہوتا۔ آپ ذرا اپنا 21 مئی کا خط نکال کر ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں آپ نے 4 متعین سوالات میرے سامنے پیش کر کے ان کا جواب مانگا تھا۔ میں نے اسی تاریخ کو اس خط کے جواب میں آپ کو لکھا کہ آپ جنوری 58ء اور دسمبر 58ء کے ترجمان القرآن میں میرے فلاں فلاں مضامین ملاحظہ فرما کر "مجھے تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ آپ کے سوالات میں سے کس سوال کا جواب ان میں نہیں ہے اور جن سوالات کا جواب موجود ہے اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے"۔ لیکن آپ نے ان مضامین کو ملاحظہ فرما

کراپنے ابتدائی سوالات کی روشنی میں ان پر کوئی کلام کرنے کے بجائے کچھ اور سوالات ان پر قائم کر دیے اور اب آپ چاہتے ہیں که میں ان کا جواب دوں۔ کیا واقعی یہی کسی بات کو سمجھنے کا طریقہ ہے کہ ایک بحث کو طے کرنے سے پہلے دوسری بحث چھیڑ دی جائے اور بلا نہایت اسی طرح بات میں سے بات نکالنے کا سلسلہ چلتا رہے؟

آپ کے نئے سوالات پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ابتدائی سوالات کی طرف پلٹیں اور خود دیکھیں کہ ان میں سے ایک ایک کا میرے ان مضامین میں کیا جواب آپ کو ملا تھا اور آپ نے اس سے کس طرح گریز کیا ہے۔

## سنت کیا چیز ہے؟

آپ نے چار سوالات اس بناء پر اٹھائے تھے کہ ہم نے آئین کمیشن کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے "اسلامی آئین کی اساس کے طور پر سنت کی قانونی حیثیت سے کی اساس کے طور پر سنت کی قانونی حیثیت سے متعلق تھے۔ اس سلسلے میں آپ کا پہلا سوال یہ تھا:

آپ کے نزدیک سنت سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس طرح "کتاب "سے مراد قرآن ہے اسی طرح سنت (یعنی سنت رسول الله) سے کیا مراد ہے؟"

اس کے جو جوابات میرے مذکورہ بالا مضامین میں آپ کے سامنے آئے وہ یہ ہیں:

یہی محمدی تعلیم وہ بالاتر قانون (Supreme Law) ہے جو حاکمِ اعلیٰ (یعنی الله تعالٰی) کی مرضی کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ قانون محمد صلی الله علیہ و سلم سے ہم کو دو شکلوں میں ملا ہے۔ ایک قرآن، جو لفظ بلفظ خداوندِ عالم کے احکام و ہدایات پر مشتمل ہے۔ دوسرے محمد صلی الله علیہ و سلم کا اسوۂ حسنہ، یا آپ کی سنت، جو قرآن کے منشا کی توضیح و تشریح کرتی ہے۔ محمد صلی الله علیہ و سلم خدا کے محض نامہ بر نہیں تھے کہ اس کی کتاب پہنچا دینے کے سوا ان کا کوئی کام نہ ہوتا۔ وہ اس کے مقرر کیے ہوئے رہنما، حاکم اور معلم بھی تھے۔ ان کی کتاب پہنچا دینے قول اور عمل سے قانون الٰہی کی تشریح کریں، اس کا صحیح منشا سمجھائیں، اس کے منشا کے مطابق افراد کی تربیت کریں، پھر تربیت یافته افراد کو ایک منظم جماعت کی شکل دے کر معاشرے کی اصلاح کی جدوجہد کریں، پھر اصلاح شدہ معاشرے کو ایک صالح و مصلح ریاست کی صورت دے کر یہ دکھا دیں کہ اسلام کے اصولوں پر ایک مکمل تہذیب کا نظام کس طرح قائم ہوتا ہے۔ آنحضرت کا یہ پورا کام، جو 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں آپ نے انجام دیا، وہ سنت ہے جو قرآن کے ساتھ مل کر حاکم

اعلٰی کے قانون برتر کی تشکیل و تکمیل کرتی ہے اور اسی قانون برتر کا نام اسلامی اصطلاح میں شریعت ہے"۔ (ترجمان القرآن، جنوری 58ء، صفحه 210-211)

"یه ایک ناقابل انکار تاریخی حقیقت ہے که محمد صلی الله علیه و سلم نے نبوت پر سرفراز ہونے کے بعد الله تعالٰی کی طرف سے صرف قرآن پہنچا دینے پر اکتفا نہیں کیا تھا بلکہ ایک ہمہ گیر تحریک کی رہنمائی بھی کی تھی جس کے نتیجے میں ایک مسلم سوسائٹی پیدا ہوئی، ایک نیا نظام تہذیب و تمدن وجود میں آیا اور ایک ریاست قائم ہوئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے که قرآن پہنچانے کے سوایه دوسرے کام جو محمد صلی الله علیه و سلم نے کیے یه آخر کس حیثیت سے تھے؟آیا یه نبی کی حیثیت سے تھے جس میں آپ اسی طرح خدا کی مرضی کی نمائندگی کرتے تھے جس طرح که قرآن؟ یا آپ کی پیغمبرانه حیثیت قرآن سنا دینے کے بعد ختم ہو جاتی تھی اور اس کے بعد آپ عام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان رہ جاتے تھے۔ جس کا قول و فعل اپنے اندر بجائے خود کوئی قانونی سند و حجت نہیں رکھتا؟ پہلی بات تسلیم کی جائے تو سنت کو قرآن کے ساتھ قانونی سند و حجت ملنے کے سوا چارہ نہیں رہتا۔ البته دوسری صورت میں اسے قانون قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

جہاں تک قرآن کا تعلق ہے وہ اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ محمد صلی الله علیہ و سلم صرف نامہ بر نہیں تھے بلکہ خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے رہبر، حاکم اور معلم بھی تھے جن کی پیروی واطاعت مسلمانوں پر لازم تھی اور جن کی زندگی کو تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ قرار دیا گیا تھا، جہاں تک عقل کا تعلق ہے وہ یہ ماننے سے انکار کرتی ہے کہ ایک نبی صرف خدا کا کلام پڑھ کر سنا دینے کی حد تک تو نبی ہو اور اس کے بعد وہ محض ایک عام آدمی رہ جائے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے وہ آغاز اسلام سے آج تک بالاتفاق ہر زمانے میں اور تمام دنیا میں محمد صلی الله علیہ و سلم کو نمونۂ واجب الاتباع اور ان کے امر و نہی کو واجب الاطاعت مانتے رہے ہیں۔ حتٰی کہ کوئی غیر مسلم عالم بھی اس امر واقعی سے انکار نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں نے ہمیشہ آنحضرت کی یہی حیثیت مانی ہے اور اسی بنا پر اسلام کے قانونی نظام میں سنت کو قرآن کے ساتھ دوسرا ماخذ قانون تسلیم کیا گیا ہے۔ اب میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص سنت کی اس قانونی حیثیت کو کیسے چیلنج کر سکتا ہے جب تک وہ صاف صاف یہ نہ کہے کہ محمد صلی الله علیہ و سلم صرف تلاوتِ قرآن کی حد تک نبی تھے اور یہ کام کر دینے کے ساتھ ہی ان کی حیثیتِ نبوی ختم ہو جاتی تھی۔ پھرا گروہ ایسا دعوی کرے بھی تو اسے بتانا ہوگا کہ یہ مرتبہ وہ آن خصرت میں اس کے قول کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ دوسری صورت میں اسے قرآن سے مرتبہ دیا ہے؟ پہلی صورت میں اس کے قول کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ دوسری صورت میں اسے قرآن سے اپنے دعوے کا ثبوت پیش کرنا ہوگا"۔ (ترجمان القرآن، جنوری 58ء، صفحہ 216 - 212)

اب آپ فرمائیں که آپ کو اپنے اس سوال کا جواب ملایا نہیں که" سنت سے کیا مراد ہے؟" اور آپ کو یه معلوم ہوا یا نہیں که اسلامی آئین کی اساس کے طور پر جس سنت کا ذکر کیا جاتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ دوسرے سوالات چھیڑنے سے پہلے آپ کو یه بات صاف کرنی چاہیے تھی که آیا آپ کے نزدیک رسول الله صلی الله علیه و سلم نے قرآن پڑھ کر سنا دینے کے سوا دنیا میں اور کوئی کام کیا ہے یا نہیں؟ اگر کیا ہے تو وہ کس حیثیت میں تھا؟ اگر آپ

کی رائے میں یہ کام کر دینے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم صرف ایک مسلمان تھے عام مسلمانوں کی طرح اور ان زائد از تلاوتِ قرآن اقوال و افعال میں آنحضرت کی حیثیت ایک نبی کی نه تھی توصاف صاف یہ بات کہیے اور یہ بھی بتائیے کہ آپ کی اس رائے کا ماخذ کیا ہے؟ یہ آپ کے اپنے ذہان کی پیداوار ہے یا قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ اور اگر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ خدا کے مقرر کردہ ہادی، حاکم، قاضی، معلم، مربی کی حیثیت سے آنحضور ﷺ نے ایک مسلم معاشرہ تیار کرنے اور ایک ریاست کا نظام بنا کر اور چلا کر دکھانے کا جو کارنامه انجام دیا اس میں آپ کی حیثیت ایک نبی کی تھی۔ یہ وہی سنت ہے یا نہیں جسے اسلام میں آئین کی اساس کا مرتبه حاصل ہونا چاہیے؟ یہ بحث بعد کی ہے کہ اس سنت کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے اور کن پر نہیں ہوتا۔ پہلے تو آپ یہ بات صاف کریں کہ قرآن کے علاوہ سنتِ رسول خود کوئی چیز ہے یا نہیں؟ اور اس کو آپ قرآن کے علاوہ سنتِ رسول خود کوئی چیز ہے یا نہیں؟ اور اس کو آپ قرآن کے علاوہ سنتِ رسول خود کوئی چیز ہے یا نہیں؟ اور اس کو آپ قرآن کے علاوہ سنتِ رسول خود کوئی چیز ہے؟ یہ بنیادی بات جب تک صاف نہ ہو ساتھ ماخذ قانون مانتے ہیں یا نہیں؟ اور نہیں مانتے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ بنیادی بات جب تک صاف نہ ہو لے، ان ضمنی سوالات پر جو آپ نے اپنے دوسرے عنایت نامے میں چھیڑے ہیں، بحث کرنے کا آخر فائدہ کیا ہے؟

## سنت کس شکل میں موجود ہے؟

آپ كا دوسرا سوال يه تها:

"کیا قرآن کی طرح ہمارے ہاں ایسی کوئی کتاب موجود ہے جس میں سنت رسول الله مرتب شکل میں موجود ہو، یعنی قرآن کی طرح اس کی کوئی جامع و مانع کتاب ہے؟"

اس سوال کا جو جواب میرے محولہ بالا مضامین میں موجود سے اور اگر آپ نے ان کو بغور پڑھا سے تو آپ کے سامنے بھی وہ آیا ہوگا، اسے میں پھریہاں نقل کیے دیتا ہوں تاکہ جب نہیں تواب آپ اسے ملاحظہ فرما لیں:

"سنت کو بجائے خود ماخذ قانون تسلیم کرنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے معلوم کرنے کا ذریعہ کیا ہے۔ میں اس کے جواب میں عرض کروں گا کہ آج پونے چودہ سو سال گزر جانے کے بعد پہلی مرتبہ ہم کو اس سوال کا سابقہ پیش نہیں آگیا ہے کہ ڈیڑھ ہزار سال قبل جو نبوت مبعوث ہوئی تھی اس نے کیا سنت چھوڑی ہے۔ دو تاریخی حقیقتیں ناقابل انکار ہیں:

ایک یه که قرآن کی تعلیم اور محمد صلی الله علیه و سلم کی سنت پر جو معاشره اسلام کے آغاز میں پہلے دن قائم ہوا تھا وہ اس وقت سے آج تک مسلسل زندہ ہے، اس کی زندگی میں ایک دن کا انقطاع بھی واقع نہیں ہوا ہے اور اس کے تمام ادارے اس ساری مدت میں پیہم کام کرتے رہے ہیں۔ آج تمام دنیا کے مسلمانوں میں عقائد اور طرز فکر، اخلاق اور اقدار (Ualues)، عبادات اور معاملات، نظریهٔ حیات اور طریق حیات کے اعتبار سے جو گہری مماثلت پائی جاتی ہے، جس میں اختلاف کی به نسبت ہم آہنگی کا عنصر بہت زیادہ موجود ہے، جوان

کو تمام روئے زمین پر منتشر ہونے کے باوجود ایک امت بنائے رکھنے کی سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے، یہی امر اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ اس معاشرے کو کسی ایک ہی سنت پر قائم کیا گیا تھا اور وہ سنت ان طویل صدیوں کے دوران میں مسلسل جاری ہے۔ یہ کوئی گم شدہ چیز نہیں ہے جسے تلاش کرنے کے لیے ہمیں اندھیرے میں ٹئولنا پڑرہا ہو۔

دوسری تاریخی حقیقت، جواتنی ہی روشن ہے، یہ ہے کہ نبی صلی الله علیہ و سلم کے بعد سے ہرزمانے میں مسلمان یہ معلوم کرنے کی پیہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ سنتِ ثابتہ کیا ہے اور کیا نئی چیزان کے نظام حیات میں کسی جعلی طریقہ سے داخل ہورہی ہے۔ چونکہ سنت ان کے لیے قانون کی حیثیت رکھتی تھی، اسی پران کی عدالتوں میں فیصلے ہونے تھے اور ان کے گھروں سے لے کر حکومتوں تک کے معاملات چلنے تھے،اس لیے وہ اس کی تحقیق میں بے پروا اور لا ابالی نہیں ہو سکتے تھے۔ اس تحقیق کے ذرائع بھی اور اس کے نتائج بھی ہم کو اسلام کی پہلی خلافت کے زمانے سے لے کر آج تک نسل بعد نسل میراث میں ملے ہیں اور بلا انقطاع ہر نسل کا کیا ہوا کام محفوظ ہے۔

ان دوحقیقتوں کو اگر کوئی اچھی طرح سمجھ لے اور سنت کو معلوم کرنے کے ذرائع کا باقاعدہ علمی مطالعه کرے تو اسے کبھی یه شبه لاحق نہیں ہوسکتا که یه کوئی لاینحل معمه ہے جس سے وہ آج یکایک دوچار ہو گیا ہے"۔ (ترجمان القرآن، جنوری 58ء، صفحه 218)

اس مسئلے پر دوبارہ روشنی ڈالتے ہوئے میں نے اپنے دوسرے مضمون میں، جس کا حوالہ بھی میں پہلے آپ کو دے چکا ہوں، یہ لکھا تھا کہ:

"نبی صلی الله علیه و سلم اپنے عہد نبوت میں مسلمانوں کے لیے محض ایک پیرو مرشد اور واعظ نہیں تھے بلکہ عملاً ان کی جماعت کے قائد، رہنما، حاکم، قاضی، شارع، مربی، معلم سب کچھ تھے اور عقائد و تصورات سے لے کر عملی زندگی کے تمام گوشوں تک مسلم سوسائٹی کی پوری تشکیل آپ ہی کے بتائے، سکھائے اور مقرر کیے ہوئے طریقوں پر ہوئی تھی۔ اس لیے کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ نے نماز، روزے اور مناسک حج کی جو تعلیم دی ہو، بس وہی مسلمانوں میں رواج پا گئی ہواور باقی باتیں محض وعظ و ارشاد میں مسلمان سن کر رہ جاتے ہوں بلکہ فی الواقع جو کچھ ہوا وہ یہ تھا کہ جس طرح آپ کی سکھائی ہوئی نماز فوراً مسجدوں میں رائع ہوئی اور اسی وقت جماعتیں اس پر قائم ہونے لگیں، اسی طرح شادی بیاہ اور طلاق و وراثت کے متعلق جو قوانین آپ صلی الله علیہ و سلم نے مقرر کیے انہی پر مسلم خاندانوں میں عمل شروع ہو گیا، لین دین کے جو ضابطے آپ نے مقرر کیے، انہی کا بازاروں میں چلن ہونے لگا، مقدمات کے جو فیصلے آپ صلی الله علیہ و سلم نے کیے وہی ملک کا قانون قرار پائے، لڑائیوں میں جو معاملات آپ صلی الله علیہ و سلم نے دشمنوں کے ساتھ اور فتح پاکر مفتوح علاقوں کی آبادی کے ساتھ کیے، وہی مسلم مملکت کے ضابطے بن گئے اور فی الجملہ اسلامی پاکر مفتوح علاقوں کی آبادی کے ساتھ کیے، وہی مسلم مملکت کے ضابطے بن گئے اور فی الجملہ اسلامی

معاشرہ اور اس کا نظام حیات اپنے تمام پہلوؤں کےساتھ انہی سنتوں پر قائم ہوا جو آپ نے خود رائج کیں یا جنہیں پہلے کے مروج طریقوں میں سے بعض کو برقرار رکھ کر آپ نے سنت اسلام کا جزبنا لیا۔

یہ وہ معلوم و متعارف سنتیں تھی جن پر مسجد سے لے کر خاندان، منڈی، عدالت، ایوانِ حکومت اور بین الاقوامی سیاست تک مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے تمام ادارات نے حضور ﷺ صلی الله علیه و سلم کی زندگی ہی میں عملدرآ مد شروع کر دیا تھا اور بعد میں خلفائے راشدین کے عہد سے لے کر دور حاضر تک ہمارے اجتماعی ادارات کے تسلسل میں ایک دن کا انقطاع بھی واقع نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی انقطاع رونما ہوا ہے تو صرف حکومت و عدالت اور پبلک لا (law) کے ادارات عملاً درہم برہم ہو جانے سے ہوا ہے ۔۔۔۔۔ ان (سنتوں) کے معاملے میں ایک طرف حدیث کی مستند روایات اور دوسری طرف امت کا متواتر عمل، دونوں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں "۔ (ترجمان القرآن، دسمبر 58ء، صفحہ 167)

پھراسی سلسلے میں آگے چل کر مزید تشریح کرتے ہوئے میں نے یه بھی لکھا تھا:

"ان معلوم و متعارف سنتوں کے علاوہ ایک قسم سنتوں کی وہ تھی جنہیں حضور ﷺ صلی الله علیه و سلم کی زندگی میں شہرت اور رواج عام حاصل نه ہوا تھا، جو مختلف اوقات میں حضور ﷺ صلی الله علیه و سلم کے کسی فیصلے، ارشاد، امرو نہی، تقریر ا ، اجازت، یا عمل کویکھ کریا سن کر خاص خاص اشخاص کے علم میں آئی تھی اور عام لوگ ان سے واقف نه ہو سکے تھے۔

ان سنتوں کا علم جو متفرق افراد کے پاس بکھرا ہوا تھا، امت نے اس کو جمع کرنے کا سلسلہ حضور صلی الله علیہ و سلم کی وفات کے بعد فوراً ہی شروع کر دیا۔ کیونکہ خلفاء، حکام، قاضی، مفتی اور عوام سب اپنے اپنے دائرۂ کار میں پیش آنے والے مسائل کے متعلق کوئی فیصلہ یا عمل اپنی رائے اور استنباط کی بنا پر کرنے سے پہلے یہ معلوم کر لینا ضروری سمجھتے تھے کہ اس معاملہ میں آنحضرت صلی الله علیہ و سلم کی کوئی ہدایت توموجود نہیں ہے۔ اسی ضرورت کی خاطر ہر اس شخص کی تلاش شروع ہوئی جس کے پاس سنت کا کوئی علم تھا اور ہر اس شخص نے جس کے پاس ایسا کوئی علم تھا، خود بھی اس کو دوسروں تک پہنچانا اپنا فرض سمجھا۔ یہی روایت حدیث کا نقطۂ آغاز ہے اور 11ھ سے تیسری چوتھی صدی تک ان متفرق سنتوں کو فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ موضوعات گھڑنے والوں نے ان کے اندر آمیزش کی جتنی کوششیں بھی کیں وہ قریب قریب سب ناکام بنا دی گئی کیونکہ جن سنتوں سے کوئی حل ثابت یا ساقط ہوتا تھا، جن کی بنا پر کوئی چیز حرام یا حکام اور قوانین کا مدار تھا، ان کے بارے میں حکومتیں اور عدالتیں اور افتاء کی مسندیں اتنی ہے پرواہ نہیں ہو احکام اور قوانین کا مدار تھا، ان کے بارے میں حکومتیں اور عدالتیں اور افتاء کی مسندیں اتنی ہے پرواہ نہیں ہو سکتی تھیں کہ یونہی اٹھ کر کوئی شخص قال النبی صلی الله علیہ و سلم کہہ دیتا۔ اسی لیے جو سنتیں احکام سے متعلق تھیں ان کے بارے میں پوری چھان بین کی گئی، سخت تنقید کی چھلنیوں سے ان کو چھانا گیا۔ سے متعلق تھیں ان کے بارے میں پوری چھان بین کی گئی، سخت تنقید کی چھلنیوں سے ان کو چھانا گیا۔

روایت کے اصولوں پر بھی انہیں پر کھا گیا اور درایت کے اصولوں پر بھی اور وہ سارا مواد جمع کر دیا گیا، جس کی بنا پر کوئی روایت مانی گئی ہے یا رد کر دی گئی ہے، تاکہ بعد میں بھی ہر شخص اس کے رد و قبول کے متعلق تحقیقی رائے قائم کر سکے "۔ (ترجمان القرآن، دسمبر 58ء، صفحہ 168۔169)

اس جواب کو بغور ملاحظہ فرما لینے کے بعد اب آپ فرمائیے که آپ کو اپنے دوسرے سوال کا جواب ملا یا نہیں۔ ممکن ہے که آپ اس پریه کہیں که تم نے "قرآن کی طرح ایک جامع و مانع کتاب" کا نام تو لیا ہی نہیں جس میں "سنت رسول الله مرتب شکل میں موجود ہو"۔ مگر میں عرض کروں گا کہ میرے اس جواب پر یہ اعتراض ایک کج بحثی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آپ ایک پڑھے لکھے ذی ہوش آدمی ہیں۔ کیا آپ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے کہ ایک معاشرے اور ریاست کا پورا نظام صرف ایک مدون کتاب آئین (Code) ہی پر نہیں چلا کرتا ہے بلکہ اس کتاب کے ساتھ رواجات (Conventions) ، روایات (Traditions) ، نظائر (Precedents) ، عدالتی فیصلوں، انتظامی احکام، اخلاقی روایات وغیرہ کا ایک وسیع سلسلہ بھی ہوتا ہے جو کتاب آئین پر عملاً ایک نظام زندگی چلنے کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ چیزایک قوم کے نظام حیات کی جان ہوتی ہے جس سے الگ کر کے محض اس کی کتاب آئین نہ تواس کے نظام حیات کی پوری تصویر ہی پیش کرتی ہے، نہ وہ ٹھیک طور پر سمجھی ہی جا سکتی ہے اور یہ چیز دنیا میں کہیں بھی کسی "ایک جامع و مانع کتاب" کی شکل میں مرتب نہیں ہوتی، نه ہو سکتی ہے، نه ایسی کسی "ایک کتاب" کا فقدان یه معنی رکھتا ہے که اس قوم کے پاس اس کی کتاب آئین کے سوا کوئی ضابطہ و قانون موجود نہیں ہے۔ آپ انگلستان، امریکہ، یا دنیا کی کسی اور قوم کے سامنے یہ بات ذرا کہہ کر دیکھیں کہ تمہارے یاس تمہارے مدون قانون (Conified Law) کے سواجو کچھ بھی ہے سب ساقط الاعتبار ہے اور تمہاری تمام روایات وغیرہ کو یا تو "ایک کتاب" کی شکل میں مرتب ہونا چاہیے، ورنہ انہیں آئینی حیثیت سے بالکل ناقابل لحاظ قرار دیا جانا چاہیے، پھر آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا که آپ کا یه ارشاد کتنے وزن کا مستحق قراریاتا ہے۔

کسی کا کہنا کہ عہدِ نبوی کے رواجات، روایات، نظائر، فیصلوں، احکام اور ہدایات کا پورا ریکارڈ ہم کو "ایک کتاب" کی شکل میں مرتب شدہ ملنا چاہیے تھا، درحقیقت ایک خالص غیر عملی طرز فکر ہے اور وہی شخص یہ بات کہہ سکتا ہے جو خیالی دنیا میں رہتا ہو۔ آپ قدیم زمانے کے عرب کی حالت کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے آج اس زمانے کی حالت کو لیے لیجیے جب کہ احوال و وقائع کو ریکارڈ کرنے کے ذرائع ہے حد ترقی کر چکے ہیں۔ فرض کر لیجیے کہ اس زمانے میں کوئی لیڈر ایسا موجود ہے جو 23 سال تک شب و روز کی مصروف زندگی میں ایک عظیم الشان تحریک برپا کرتا ہے۔ ہزاروں افراد کو اپنی تعلیم و تربیت سے تیار کرتا ہے۔ ان سے کام لے کر ایک پورے ملک کی فکری، اخلاقی، تمدنی اور معاشی زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ اپنی قیادت و رہنمائی میں ایک نیا معاشرہ اور ایک نئی ریاست و جود میں لاتا ہے۔ اس معاشرے میں اس کی ذات ہر وقت ایک مستقل نمونۂ ہدایت بنی رہتی ہے۔ ہر حالت میں لوگ اس کو دیکھ دیکھ کریہ سبق لیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے۔ ہر طرح کے لوگ شب و روز اس سے ملتے رہتے ہیں اور وہ ان کو عقائد و افکار، سیرت و اخلاق، عبادات و معاملات، ہر طرح کے لوگ شب و روز اس سے ملتے رہتے ہیں اور وہ ان کو عقائد و افکار، سیرت و اخلاق، عبادات و معاملات، غرض ہر شعبۂ زندگی کے متعلق اصولی ہدایات بھی دیتا ہے اور جزئی احکام بھی۔ پھر اپنی قائم کردہ ریاست کا غرض ہر شعبۂ زندگی کے متعلق اصولی ہدایات بھی دیتا ہے اور جزئی احکام بھی۔ پھر اپنی قائم کردہ ریاست کا غرض ہر شعبۂ زندگی کے متعلق اصولی ہدایات بھی دیتا ہے اور جزئی احکام بھی۔ پھر اپنی قائم کردہ ریاست کا

فرمانروا، قاضی، شارع، مدبر اور سپه سالار بهی تنہا وہی ہے اور دس سال تک اس مملکت کے تمام شعبوں کووہ خود اپنے اصولوں پر قائم کرتا اور اپنی رہنمائی میں چلاتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں که آج اس زمانے میں بھی یه سارا کام کسی ایک ملک میں ہو تو اس کاریکارڈ "ایک کتاب" کی شکل میں مرتب ہو سکتا ہے؟ کیا ہروقت اس لیڈر کے ساتھ ٹیپ ریکارڈ لگارہ سکتا ہے؟ کیا ہرآن فلم کی مشین اس کی شبانه روز نقل و حرکت ثبت کرنے میں لگی رہ سکتی ہے؟ اور اگریہ نه ہو سکے تو کیا آپ کہیں گے که وہ ٹھپا جو اس لیڈر نے ہزاروں لاکھوں افراد کی زندگی پر پورے معاشرے کی ہئیات اور پوری ریاست کے نظام پر چھوڑا ہے، سرے سے کوئی شہادت ہی نہیں ہے۔ جس کا اعتبار کیا جا سکے؟ کیا آپ یہ دعویٰ کریں گے که اس لیڈر کی تقریریں سننے والے، اس کی زندگی دیکھنے والے، اس سے ربط و تعلق رکھنے والے بے شمار اشخاص کی رپورٹیں سب کی سب ناقابل اعتماد ہیں کیونکہ خود اس لیڈر کے سامنے وہ "ایک کتاب" کی شکل میں مرتب نہیں کی گئیں اور لیڈر نے ان پر اپنے ہاتھ سے مہر تصدیق ثبت نہیں کی؟ کیا آپ فرمائیں گے که اس کے عدالتی فیصلے، اس کے انتظامی احکام، اس کے معاملات کے معاملات کے متعلق جتنا مواد بھی بہت سی مختلف صورتوں میں موجود ہے اس کی کوئی قدرو قیمت نہیں ہے، کیونکہ وہ "ایک جامع و مانع کتاب" کی شکل میں تو ہے ہی

ان امور پراگربحث کی نیت سے نہیں بلکہ بات سمجھنے کی نیت سے غور کیا جائے تو ایک ذی فہم آدمی خود محسوس کر لے گا کہ یہ "ایک کتاب" کا مطالبہ کتنا مہمل ہے۔ اس طرح کی باتیں ایک کمرے میں بیٹھ کر چند نیم خواندہ اور فریب خوردہ عقیدت مندوں کے سامنے کرلی جائیں تو مضائقہ نہیں، مگر کھلے میدان میں پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ان کو چیلنج کے انداز میں پیش کرنا بڑی جسارت ہے۔

## كيا سنت متفق عليہ ہے؟ اور اس كى تحقيق كا ذريعہ كيا ہے؟

آپ کا تیسرا سوال یه تها: "کیا سنت رسول الله کی اس کتاب کا متن تمام مسلمانوں کے نزدیک اسی طرح متفق علیه اور شک و تنقید سے بالاتر ہے جس طرح قرآن کا متن؟"

اور چوتها سوال په که:

"اگر کوئی ایسی کتاب موجود نہیں تو پھر جس طرح یہ باآسانی معلوم کیا جا سکتا ہے که فلاں فقرہ قرآن مجید کی آیت ہے اسی طرح یه کیوں کرمعلوم کیا جائے گا که فلاں بات سنت رسول الله ہے یا نہیں؟

ان سوالات کے جواب، اپنے جن مضامین کی طرف میں نے آپ کو توجه دلائی تھی، ان کو اگر آپ نے پڑھا ہے، تو ان کے اندریه عبارتیں ضرور آپ کی نظر سے گزری ہوں گی:

"بلاشبه سنت کی تحقیق اوراس کے تعین میں بہت سے اختلافات ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہوسکتے ہیں۔ لیکن ایسے ہی اختلافات قرآن کے بہت سے احکام واشارات کے معنی متعین کرنے میں بھی ہوئے ہیں اور ہوسکتے ہیں۔ ایسے اختلافات اگر قرآن کو چھوڑ دینے کے لیے دلیل نہیں بن سکتے توسنت کو چھوڑ دینے کے لیے انہیں کیسے دلیل بنایا جا سکتا ہے؟ یہ اصول پہلے بھی مانا گیا ہے اور آج بھی اسے ماننے کے سوا چارہ نہیں ہے که جوشخص بھی کسی چیز کے حکم قرآن یا حکم سنت ہونے کا دعوی کرے وہ اپنے قول کی دلیل دے۔ اس کا قول اگروزنی ہوگا توامت کے ابلِ علم سے، یا کم از کم ان کے کسی بڑے گروہ سے اپنا سکه منوا لے گا اورجو بات دلیل کے اعتبار سے بے وزن ہوگی وہ بہر حال نه چل سکے گی۔ یہی اصول ہے جس کی بنا پر دنیا کے مختلف حصوں میں کروڑوں مسلمان کسی ایک مذہب فقہی پر مجتمع ہوئے ہیں اور ان کی بڑی بڑی آبادیوں نے احکام قرآنی کی کسی تفسیر و تعبیر اور سننِ ثابته کے کسی مجموعہ پر اپنی اجتماعی زندگی کے نظام کو قائم کیا ہے "۔ (ترجمان کسی تفسیر و تعبیر اور سننِ ثابته کے کسی مجموعہ پر اپنی اجتماعی زندگی کے نظام کو قائم کیا ہے "۔ (ترجمان القرآن، جنوری 58ء، صفحه 21)

"اگر مختلف فیه، سنت کا بجائے خود مرجع و سند (Authority) ہونا نہیں ہے بلکه اختلاف جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے اور ہوا ہے وہ اس امر میں ہے که کسی خاص مسئلے میں جس چیز کے سنت ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہو وہ فی الوقت سنتِ ثابته ہے یا نہیں، توایسا ہی اختلاف قرآن کی آیات کا مفہوم و منشا متعین کرنے میں بھی واقع ہوتا ہے۔ ہر صاحبِ علم یہ بحث اٹھا سکتا ہے که جو حکم کسی مسئلے میں قرآن سے نکالا جا رہا ہے وہ در حقیقت اس سے نکلتا ہے یا نہیں۔ فاضل مکتوب نگار (جسٹس ایس اے رحمٰن) نے خود قرآن مجید میں اختلاف اختلافِ تفسیر و تعبیر کا ذکر کیا ہے اور اس اختلاف کی گنجائش ہونے کے باوجود وہ بجائے خود قرآن کو مرجع و سند مانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسی طرح الگ الگ مسائل کے متعلق سنتوں کے ثبوت و تحقیق میں اختلاف کی گنجائش ہنے کے باوجود فی نفسہ" سنت" کو مرجع و سند تسلیم کرنے میں انہیں کیوں تامل ہے۔

یہ بات ایک ایسے فاضل قانون دان سے جیسے کہ محترم مکتوب نگار ہیں، مخفی نہیں رہ سکتی کہ قرآن کے کسی حکم کی مختلف ممکن تعبیرات میں سے جس شخص، ادارے یا عدالت نے تفسیرو تعبیر کے معروف علمی طریقے استعمال کرنے کے بعد بالآخر جس تعبیر کو حکم کا اصل منشا قرار دیا ہو، اس کے علم اور دائرہ کار کی حد تک وہی حکم خدا ہے۔ اگرچہ یہ دعوی نہیں کیا جا سکتا کہ حقیقت میں بھی وہی حکم خدا ہے۔ بالکل اسی طرح سنت کی تحقیق کے علمی ذرائع استعمال کر لے۔ کسی مسئلے میں جو سنت بھی ایک فقیہ، یا لیجسلیچر، یا عدالت کے نزدیک ثابت ہو جائے وہی اس کے لیے حکم رسول ہے۔ اگرچہ قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حقیقت میں رسول کا حکم وہی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں یہ امر تو ضرور مختلف فیہ رہتا ہے کہ میرے نزدیک خدا یا رسول کا حکم کیا ہے اور آپ کے نزدیک کیا، لیکن جب تک میں اور آپ خدا اور رسول کو میرے نزدیک خدا یا رسول کا حکم کیا ہے اور آپ کے نزدیک کیا، لیکن جب تک میں ہو سکتا کہ خدا اور اس کے رسول صلی الله علیہ و سلم کا حکم بجائے خود ہمارے لیے قانونِ واجب الاتباع ہے "۔ (ترجمان القرآن، کے رسول صلی الله علیہ و سلم کا حکم بجائے خود ہمارے لیے قانونِ واجب الاتباع ہے "۔ (ترجمان القرآن، دسمبر 58ء، صفحہ 162)

"سنتوں کا معتدبِه حصه فقہاء اور محدثین کے درمیان متفق علیه ہے اور ایک حصے میں اختلافات ہیں، بعض لوگوں نے کسی چیز کو سنت مانا ہے اور بعض نے اسے نہیں مانا۔ مگراس طرح کے تمام اختلافات میں صدیوں اہل علم کے درمیان بحثیں جاری رہی ہیں اور نہایت تفصیل کے ساتھ ہر نقطۂ نظر کا استدلال اور وہ بنیادی مواد جس پریه استدلال مبنی ہے، فقه اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آج کسی صاحبِ علم کے لیے بھی یه مشکل نہیں ہے که کسی چیز کے سنت ہونے یا نه ہونے کے متعلق خود تحقیق سے رائے قائم کر سکے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا که سنت کے نام سے متوحش ہونے کی کسی کے لیے بھی کوئی معقول وجه ہو سکتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ سنت کے نام سے متوحش ہونے کی کسی کے لیے بھی کوئی معقول وجه ہو سکتی ہے۔ البته ان لوگوں کا معامله مختلف ہے جو اس شعبۂ علم سے واقف نہیں ہے۔ اور جنہیں بس دور ہی سے حدیثوں میں اختلافات کا ذکر سن کر گھبراہٹ لاحق ہو گئی ہے"۔ (ترجمان القرآن، دسمبر 58ء، صفحه 169)

میں نے آپ کے مذکورہ بالا دونوں سوالوں کے جواب میں ان عبارات کے مطالعہ کا مشورہ اس امید پر دیا تھا کہ ایک تعلیم یافته ذی ہوش آدمی جو بات کو سمجھنے کی خواہش رکھتا ہو، انہیں پڑھ کر اپنی اس بنیادی غلطی کو خود سمجھ لے گا جواس کے سوالات میں موجود ہے اور اس کی سمجھ میں آپ سے آپ یہ بات آ جائے گی که سنت کی تحقیق میں اختلاف، اس کو آئین کی بنیاد بنانے میں اسی طرح مانع نہیں ہو سکتا جس طرح قرآن کی تعبیر میں اختلاف رائے آئین کی بنیاد قرار دینے میں مانع نہیں ہے لیکن آپ نے نه اس غلطی کو محسوس کیا نه بات سمجھنے کی کوشش فرمائی اور الئے مزید کچھ سوالات چھیڑ دیئے۔ میں آپ کے چھیڑے ہوئے ان سوالات سے توبعد میں تعرض کروں گا۔ پہلے آپ یہ بات صاف کریں کہ اگر آپ کے نزدیک صرف وہی چیز آئین کی بنیاد بن سکتی ہےے جس میں اختلاف کی گنجائش نہ ہو تواس آسمان کے نیچے دنیا میں وہ کیا چیزایسی ہے جو انسانی زندگی کے معاملات و مسائل سے بحث کرتی ہو اور اس میں انسانی ذہن اختلاف کی گنجائش نه یا سکیں؟آپ قرآن کے متعلق اس سے زیادہ کوئی دعویٰ نہیں کرسکتے کہ اس کا متن متفق علیہ ہے اور اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فلاں فقرہ قرآن کی آیت ہے۔ لیکن کیا آپ اس بات سے انکار کرسکتے ہیں کہ آیات قرآنی کا منشا سمجھنے اوران سے احکام اخذ کرنے میں بے شمار اختلافات ہوسکتے ہیں اور ہوئے ہیں؟ اگر ایک آئین کی اصل غرض الفاظ بیان کرنا نہیں بلکہ احکام بیان کرنا ہے تواس غرض کے لحاظ سے الفاظ میں اتفاق کا کیا فائدہ ہوا جبکہ احکام اخذ کرنے میں اختلاف ہے، رہا ہے اور ہمیشہ ہوسکتا ہے؟ اس لیے یا توآپ کواپنے اس نقطۂ نظرمیں تبدیلی کرنی ہوگی کہ "آئین کی بنیاد صرف وہی چیزبن سکتی ہے جس میں اختلاف نه ہوسکے"۔ یا پهر قرآن کو بھی اساس آئین ماننے سے انکار کرنا ہوگا۔ درَحقیقت اس شرط کے ساتھ تو دنیا میں سرے سے کوئی آئین ہو ہی نہیں سکتا۔ جن سلطنتوں کا کوئی مکتوب آئین سرے سے ہے ہی نہیں (مثلاً برطانیہ) ان کے نظام کا توخیر خدا ہی حافظ ہے، مگر جن کے ہاں ایک مکتوب آئین موجود ہے، ان کے ہاں بھی صرف آئین کی عبارات ہی متفق علیہ ہیں۔ تعبیرات ان میں سے کسی کی متفق علیہ ہوں تو براہ کرم اس کی نشاندہی فرمائیں۔

#### چار بنیادی حقیقتیں

اس کے علاوہ میری مذکورۂ بالا عبارات میں چند امور اور بھی ہیں جن سے آپ نے صرف نظر کرکے اصل مسائل سے پیچھا چھڑانے کے لیے دوسرے سوالات چھیڑدیئے ہیں۔ لیکن میں اس راہ گریز کی طرف آپ کو نہ جانے دوں گا جب تک ان امور کے متعلق آپ کوئی متعین بات صاف صاف نه کہیں۔ یا تو آپ ان کو سیدھی طرح تسلیم کیجئے اور اپنا موقف بدلیے۔ یا پھر محض دعووں سے نہیں بلکه علمی دلیل سے ان کا انکار کیجئے وہ امور یہ ہیں:

"(1) سنتوں کا بہت بڑا حصہ امت میں متفق علیہ ہے"۔ اسلامی نظام حیات کا بنیادی ڈھانچہ جن سنتوں سے بنتا ہے وہ تو قریب قریب سب ہی متفق علیہ ہیں۔ ان کے علاوہ اصول اور کلیات شریعت جن سنتوں پر مبنی ہیں، ان میں بھی زیادہ تراتفاق ہے۔ اختلاف اکثر و بیشتر ان سنتوں میں ہے جن سے جزئی احکام نکلتے ہیں اور وہ بھی سب مختلف فیہ نہیں ہیں بلکہ ان کا بھی ایک اچھا خاصہ حصہ ایسا ہے جن پر علمائے امت کے درمیان اتفاق پایا جاتا ہے۔ صرف یہ بات کہ ان اختلافی مسائل کو بحثوں اور مناظروں میں زیادہ اچھالا گیا ہے، یہ فیصله کردینے کے لیے کافی نہین ہے کہ "سنت" پوری کی پوری مختلف فیہ ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی سنتوں کے بڑے حصے کو متفق علیہ قرار دینے میں مانع نہیں ہے کہ چند چھوٹے چھوٹے خبطی اور زیادہ تربے علم گروہوں نے حصے کو متفق علیہ کرمتفق علیہ چیزوں کو بھی اختلافی بنانے کی کوشش کی ہے۔ ایسے گروہوں نے کبھی کہیں اور کبھی کہیں اٹھ کر متفق علیہ چیزوں کو بھی اختلافی بنانے کی کوشش کی ہے۔ ایسے گروہوں نے قسم کے چند سرپھرے اور کم سواد لوگوں کا وجود امت مسلمہ کے بحیثیت مجموعی اتفاق کو باطل نہیں کرسکتا۔ ایسے دو چار سویا دو چار ہزارآ دمیوں کو آخریہ اجازت کیوں دی جائے کہ پورے ملک کے لیے جو آئین بن کہ ساری امت میں سے ایک ایسی چیز کو خارج کردینے کے لیے کھڑے ہوجائیں جسے قرآن کے بعد ساری امت اسلامی قانون کی دوسری بنیاد مانتی ہے اور ہمیشہ سے مانتی رہی ہے۔

(2) جزئی احکام سے متعلق جن سنتوں میں اختلاف ہے ان کی نوعیت بھی یہ نہیں ہے کہ فرد فرد ان میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتا ہوبلکہ "دنیا کے مختلف حصوں میں کروڑوں مسلمان کسی ایک مذہب فقہی پر مجتمع ہوگئے ہیں اور ان کی بڑی بڑی آبادیوں نے احکام قرآنی کی کسی ایک تعبیر و تفسیر اور سننِ ثابتہ کے کسی ایک مجموعہ پر اپنی اجتماعی زندگی کے نظام کو قائم کرلیا ہے"۔ مثال کے طور پر اپنے اسی ملک، پاکستان کو لیے لیجیے جس کے آئین کا مسئلہ زیرِ بحث ہے۔ قانون کے معاملہ میں اس ملک کی پوری مسلم آبادی صرف تین بڑے بڑے گروہوں پر مشتمل ہے۔ ایک حنفی، دوسرے شیعہ، تیسرے اہلِ حدیث ان میں سے ہرایک گروہ احکام قرآن کی ایک تعبیر اور سنن ثابتہ کے ایک مجموعہ کو مانتا ہے۔ کیا جمہوری اصول پر ہم آئین کے مسئلے کو اس طرح با آسانی حل نہیں کرسکتے کہ شخصی قانون (پرسنل لاء) کی حد تک ہرایک گروہ کے لیے احکام قرآن کی وہی تعبیر اور سنن ثابتہ کا وہی مجموعہ متعبر ہو، جسے وہ مانتا ہے اور ملکی قانون (پبلک لاء) اس تعبیر قرآن اور ان سننِ ثابتہ کے مطابق ہو جس پر اکثریت اتفاق کرے؟

(3) بجائے خود بھی یہ سوال کہ "یہ کیونکر معلوم کیا جائے گا کہ فلاں سنتِ رسول صلی الله علیہ و سلم ہے یا نہیں "۔ درحقیقت کوئی لاینحل سوال نہیں ہے۔ جن سنتوں کے بارے میں یہ اختلاف پیدا ہوا ہے کہ وہ ثابت ہیں یا نہیں، ان پر "صدیوں اہلِ علم کے درمیان بحثیں جاری رہی ہیں اور نہایت تفصیل کے ساتھ ہر نقطۂ نظر کا استدلال اور وہ بنیادی مواد جس پریہ استدلال مبنی ہے، فقہ اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آج کسی صاحب علم کے لیے بھی یہ مشکل نہیں ہے کہ کسی چیز کے سنت ہونے یا نہ ہونے کے متعلق خود تحقیق سے کوئی رائے قائم کرسکے "۔

(4) پھرآئین اور قانون کی اغراض کے لیے اس مسئلے کا آخری حل یہ ہے کہ "قرآن کی مختلف ممکن تعبیرات میں سے جس شخص، ادارے یا عدالت نے تفسیر و تعبیر کے معروف علمی طریقے استمال کرنے کے بعد بالآخر جس تعبیر کو حکم کا اصل منشا قرار دیا ہو، اس کے علم اور دائرہ کار کی حد تک وہی حکم خدا ہے، اگرچہ یه دعویٰ نہیں کیا جاسکتا که حقیقت میں بھی وہی حکم خدا ہے۔ بالکل اسی طرح سنت کی تحقیق کے علمی ذرائع استعمال کرکے کسی مسئلے میں جو سنت بھی ایک فقیہ، لیجسیلچریا عدالت کے نزدیک ثابت ہوجائے وہی اس کے لیے حکم رسول صلی الله علیه و سلم ہے، اگرچہ قطعی طور پریہ نہیں کہا جاسکتا که حقیقت میں رسول صلی الله علیه و سلم کا حکم وہی ہے۔

اب آپ خود ایمانداری کے ساتھ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ یہ امور جو میری محولہ بالا عبارات میں آپ کے سامنے آئے تھے، ان میں آپ کو اپنے تیسرے اور چوتھے سوال کا جواب مل گیا تھا یا نہیں؟ اور ان کا سامنا کر کے ان کے متعلق ایک واضح بات کہنے کے بجائے آپ نے دوسرے سوالات چھیڑنے کی جو کوشش فرمائی ہے، اس کی معقول وجه، جس پر آپ کا ضمیر مطمئن ہو، کیا ہے؟

## دوسرے خطکا جواب

اس کے بعد آپ کے دوسرے عنایت نامے کو لیتا ہوں۔ اس میں آپ شکایت فرماتے ہیں که آپ کے پہلے خط کے جواب میں جن مضامین کی نشاندہی میں نے کی تھی ان سے آپ کو اپنے سواالت کا متعین جواب نہیں مل سکا بلکه آپ کی الجهن اور بڑھ گئی۔ لیکن اب آپ کے ان سوالات کے متعلق جو تفصیلی گزارشات میں نے پیش کی ہیں انہیں پڑھ کر آپ خود فیصله کریں که ان میں آپ کو ہر سوال کا ایک متعین جواب ملا ہے یا نہیں۔ اور ان سے آپ کی الجهن بڑھنے کا اصل سبب آیا ان مضامین میں ہے یا آپ کے اپنے ذہن میں۔

پہرآپ فرماتے ہیں کہ ان میں کئی باتیں ایسی ہیں جو تمہاری دوسری تحریروں سے مختلف ہیں۔ اس کے جواب میں اگر میں یہ عرض کروں کہ براہ کرم میری ان تحریروں کا حوالہ دیجیے اور یہ بتایئے کہ ان میں کیا چیزیں ان مضامین سے مختلف ہیں، تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو گریز کا ایک اور میدان مل جائے گا۔ اس لیے بحث کے دائرے کو زیرِ بحث مسائل پر مرکوز رکھنے کی خاطر، یہ جواب دینے کے بجائے میں آپ سے عرض کروں گا کہ میری دوسری تحریروں کو چھوڑیے اب جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کے متعلق فرمایئے کہ

انہیں آپ قبول کرتے ہیں یا رد اور اگر رد کرتے ہیں تواس کے لیے دلیلِ معقول کیا ہے؟

#### چار نکات

اس کے بعد آپ مجھے یہ یقین دلاکر کہ اس مراسلت سے آپ کا مقصد مناظر بازی نہیں بلکہ بات کا سمجھنا ہے، میرے ان مضامین کا عطر چار نکات کی صورت میں نکال کر میرے سامنے پیش فرماتے ہیں اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یا تو میں اس بات کی توثیق کردوں کہ میرے ان مضامین کا عطر یہی کچھ ہے، یا یہ تصریح کردوں کہ آپ نے ان مضامین کا مطلب غلط سمجھا ہے۔

وہ نکات جوآپ نے عطر کے طورپر ان مضامین سے کشید کیے ہیں، ان پر تو میں ابھی ابھی نمبر واربحث کرتا ہوں، لیکن اس بحث سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے مضامین سے جو نکات میں نے او پر نکال کرپیش کیے ہیں ان کے مقابلہ میں اپنے اخذ کردہ ان نکات کورکھ کرآپ خود دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ جو ذہن ان نکات کے بجائے ان نکات کی طرف ملتفت ہوا ہے وہ بات سمجھنے کا خواہش مند ہے یا مناظرہ بازی کا مریض۔

#### نكتۂ اولیٰ -

آپ کا اخذ کردہ پہلا نکته یه ہے:

آپ نے یہ فرمایا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے 23 برس کی پیغمبرانہ زندگی میں قرآن مجید کی تشریح کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا یا عملاً کیا اسے سنتِ رسول الله ﷺ کہتے ہیں۔ اس سے دو نتیجے نکلتے ہیں:

(الف) رسول صلى الله عليه و سلم نے اس تئيس ساله زندگى ميں جو باتيں اپنى شخصى حيثيت سے ارشاد فرمائيں يا عملاً كيں وہ سنت ميں داخل نہيں ہيں۔

(ب)سنت، قرآنی احکام واصول کی تشریح ہے۔ قرآن کے علاوہ دین کے اصول یا احکام تجویز نہیں کرتی اور نہ ہی سنت قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کر سکتی ہے"۔

یہ خلاصہ جوآپ نے میرے کلام سے نکالا ہے اس کا پہلا جزہی غلط ہے۔ میرے ان مضامین میں، جن سے آپ یہ خلاصہ نکال رہے ہیں، یہ بات کہاں لکھی ہے کہ " نبی اکرم صلی الله علیہ و سلم نے تئیس برس کی پیغمبرانہ زندگی میں قرآن کی تشریح کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا یا عملاً کیا، اسے سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم کہتے ہیں "۔ میں نے تواس کے برعکس یہ کہا ہے کہ حضور کے کی پیغمبرانہ زندگی کا وہ پورا کام جوآپ صلی الله علیہ و سلم نے تئیس سال میں انجام دیا، قرآن کے منشا کی توضیح و تشریح ہے اور یہ سنت قرآن کے ساتھ مل کر حاکم اعلیٰ (یعنی الله تعالیٰ) کے قانونِ برتر کی تشکیل و تکمیل کرتی ہے اور یہ سارا کام چونکه

آنحضور ﷺ نے نبی کی حیثیت سے کیا تھا لہٰذا اس میں آپ اسی طرح خدا کی مرضی کی نمائندگی کرتے تھے جس طرح که قرآن۔ اگر آپ دوسروں کی عبارتوں میں خود اپنے خیالات پڑھنے کے عادی نہیں ہیں تو آپ کے سوال نمبرایک کے جواب میں جو کچھ میں نے لکھا ہے اسے پڑھ کر خود دیکھ لیں که میں نے کیا کہا تھا اور آپ نے اسے کیا بنادیا۔

پھراس سے جو دونتیجے آپ نے نکالے ہیں، وہ دونوں اس بات کی شہادت دیتے ہیں که آپ نے میری ان عبارتوں میں اپنے سوال کا جواب ڈھونڈنے کے بجائے ایک نئی بحث کا راسته تلاش کیا ہے، کیونکه نه آپ کا پہلا سوال ان مسائل سے متعلق تھا، نه میں نے اپنے ان مخصوص مضامین کا حواله آپ کو اس لیے دیا تھا که آپ ان مسائل کا جواب ان میں تلاش کریں۔ تاہم میں آپ کو یه کہنے کا موقع نہیں دینا چاہتا که آپ کے چھیڑے ہوئے سوالات کا جواب دینے سے میں نے گریز کیا ہے، اس لیے ان دونوں نتیجوں کے متعلق مختصراً عرض کرتا ہوں۔

## حضور صلى الله عليه و سلم كى شخصى حيثيت اور پيغمبرانه حيثيت كا فرق

(الف) یہ بات مسلماتِ شریعت میں ہے کہ سنت واجب الاتباع صرف وہی اقوال و افعال رسول ہیں جو حضور ﷺ نے رسول کی حیثیت سے کیے ہیں۔ شخصی حیثیت سے جو کچھ آپ نے فرمایا یا عملاً کیا ہے وہ واجب الاحترام توضرور سے مگرواجب الاتباع نہیں سے۔شاہ ولی الله نے حجته الله البالغه میں باب بیان اقسام علوم النبی صلی الله علیه و سلم کے عنوان سے اس پر مختصر مگر بڑی جامع بحث کی ہے۔ صحیح مسلم میں امام مسلم نے ایک پورا باب ہی اس اصول کی وضاحت میں مرتب کیا ہے اور اس کا عنوان یه رکھا ہے: باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكرصلي الله عليه وسلم من معاش الدنيا على سبيل الراي (يعني باب اس بيان ميں كه واجب صرف ان ارشادات کی پیروی ہے جو نبی صلی الله علیه و سلم نے شرعی حیثیت سے فرمائے ہیں نه که ان باتوں کی جو دنیا کے معاملات میں آنحضورﷺ نے اپنی رائے کے طور پر بیان فرمائی ہیں) لیکن سوال یہ ہے کہ حضور صلى الله عليه وسلم كي شخصي حيثيت اور پيغمبرانه حيثيت ميں فرق كركے يه فيصله آخر كون كرے گا اور کیسے کرے گا کہ آپ کے افعال و اقوال میں سے سنت واجب الاتباع کیا چیز ہے اور محض ذاتی و شخصی کیا چیز؟ ظاہر ہے کہ ہم بطور خود یہ تفریق و تحدید کرلینے کے مجاز نہیں ہیں۔ یہ فرق دو ہی طریقوں سے ہوسکتا ہے۔ یا تو حضورﷺ نے اپنے کسی قول و فعل کے متعلق خود تصریح فرمادی ہو که وہ ذاتی و شخصی حیثیت میں ہے یا پھر جواصول شریعت آنحضور صلی الله علیه و سلم کی دی ہوئی تعلیمات سے مستنبط ہوتے ہیں ان کی روشنی میں محتاط اہل علم یہ تحقیق کریں کہ آپ کے افعال واقوال میں سے کس نوعیت کے افعال واقوال آپ کی پیغمبرانہ حیثیت سے تعلق رکھتے ہیں اور کس نوعیت کی باتوں اور کاموں کو شخصی و ذاتی قرار دیا جاسکتا ہے۔اس مسئلے پرزیادہ تفصیلی بحث میں اپنے ایک مضمون میں کرچکا ہوں جس کا عنوان ہے "رسول صلی الله عليه وسلم كي حيثيتِ شخصي اورحيثيتِ نبوي" ـ (ترجمان القرآن، دسمبر 1959)

## قرآن سے زائد ہونا اور قرآن کے خلاف ہونا ہم معنی نہیں ہے

(ب) یہ نتیجہ آپ نے بالکل غلط نکالا ہے کہ سنت قرآنی احکام و اصول کی شارح اس معنی میں ہے کہ "وہ قرآن کے علاوہ دین کے اصول یا احکام تجویز نہیں کرتی"۔ اگر آپ اس کے بجائے "قرآن کے خلاف" لفظ استعمال کرتے تونہ صرف میں آپ سے اتفاق کرتا بلکہ تمام فقہاء و محدثین اس سے متفق ہوتے ہیں۔ لیکن آپ "قرآن کے علاوہ " کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جس کے معنی قرآن سے زائد ہی کے ہوسکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ " زائد" ہونے اور "خلاف" ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سنت اگر قرآن سے زائد کوئی چیز نہ بتائے توآپ خود سوچیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت تو اسی لیے ہے کہ وہ قرآن کا وہ منشا واضح کرتی ہے جو خود قرآن میں صراحتاً مذکور نہیں ہوتا۔ مثلاً قرآن "اقامت صلوۃ کا حکم دے کررہ جاتا ہے۔ یہ بات قرآن نہیں بتاتا بلکہ سنت بتاتی ہے کہ صلوۃ سے کیا مراد ہے اور اس کی اقامت کا مطلب کیا ہے۔ اس غرض کے لیے سنت ہی نے مساجد کی تعمیر، پنج وقته اذان اور نماز باجماعت کا طریقہ، نماز کے اوقات، نماز کی ہئیت، اس کی رکعتیں اور جمعہ و عیدین کی مخصوص نمازیں اور ان کی عملی صورت اور دوسری بہت سی تفصیلات ہم کوبتائی ہیں۔ یہ سب کچھ قرآن سے زائد ہے۔ مگر اس کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح تمام شعبہ ہائے زندگی میں سنت نے قرآن کے منشا کے مطابق انسانی سیرت و کردار اور اسلامی تہذیب و تمدن و ریاست کی جو صورت گری کی ہے وہ قرآن کے منشا کے مطابق انسانی سیرت و کردار اور اسلامی تہذیب و تمدن و ریاست کی جو صورت گری کی ہے وہ قرآن اس میں کوئی چیز قرآن کے خلاف نہیں ہے اور جو چیز بھی واقعی قرآن کے خلاف ہو، اسے فقہاء و محدثین میں سے کوئی چیز قرآن کے خلاف نہیں ہے اور جو چیز بھی واقعی قرآن کے خلاف ہو، اسے فقہاء و محدثین میں سے کوئی بھی سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نہیں مانتا۔

## کیا سنت قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کرسکتی ہے؟

اسی سلسلے میں آپ نے ایک اور نتیجہ یہ نکالا ہے کہ "نہ سنت قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کرسکتی ہے"۔ یہ بات آپ نے ایک غلط فہمی کے تحت لکھی ہے جسے صاف کرنا ضروری ہے۔ فقہائے حنفیہ جس چیز کو "نسخ الکتاب بالسنة" کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں اس سے مراد دراصل قرآن کے کسی حکم عام کو مخصوص (qualify) کرنا اور اس کے کسی ایسے مدعا کو بیان (Explain) کرنا ہے جو اس کے الفاظ سے ظاہر نہ ہوتا ہو۔ مثلاً سورۂ بقرہ میں والدین اور اقربین کے لیے وصیت کا حکم دیا گیا تھا (آیت 180)۔ پھر سورۂ نساء میں تقسیم میراث کے احکام نازل ہوئے اور فرمایا گیا کہ یہ حصے متوفی کی وصیت پوری کرنے کے بعد نکالے جائیں میراث کے احکام نازل ہوئے اور فرمایا گیا کہ یہ حصے متوفی کی وصیت پوری کرنے کے بعد نکالے جائیں (آیت 110) نبی صلی الله علیہ و سلم نے اس کی وضاحت یہ فرمادی کہ لاوصیۃ لوارث، یعنی اب وصیت کے ذریعے سے کسی وارث کے حصے میں کمی بیشی نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حصے خود مقرر فرمادئے ہیں۔ ان حصوں میں اگر کوئی شخص وصیت کے ذریعہ سے کمی بیشی کرے گا تو قرآن کی خلاف ورزی کرگے گا۔ اس طرح اس سنت نے وصیت کی اجازت عام کو، جوبظاہر قرآن کی ان آیتوں سے مترشح ہوتی تھی، غیر وارث مستحقین کے لیے خاص کردیا اور یہ بتادیا کہ شرعاً جو حصے وارثوں کے لیے مقرر کردیئے گئے ہیں ان میں کمی بیشی کرنے کے لیے وصیت کی اس اجازتِ عام سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔ اسی طرح قرآن کی آیتِ وضو (المائدہ 2) میں پاؤں دھونے کا حکم دیا گیا تھا جس میں کسی حالت کی تخصیص نہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے مسح علی الخفین پر عمل کرکے اور اس کی اجازت دے کر واضح فرمادیا کہ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے مسح علی الخفین پر عمل کرکے اور اس کی اجازت دے کر واضح فرمادیا کہ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے مسح علی الخفین پر عمل کرکے اور اس کی اجازت دے کر واضح فرمادیا کہ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے مسح علی الخفین پر عمل کرکے اور اس کی اجازت دے کر واضح فرمادیا کہ یہ حکم

اس حالت کے لیے ہے جبکہ آدمی موزے پہنے ہوئے نہ ہو اور موزے پہننے کی صورت میں پاؤں دھونے کے بجائے مسح کرنے سے حکم کا منشا پورا ہوجاتا ہے۔ اس چیز کو خواہ نسخ کہا جائے، یا تخصیص، یا بیان۔ اس سے مراد یہی ہے اور یه اپنی جگه بالکل صحیح اور معقول چیز ہے۔ اس پر اعتراض کرنے کا آخر ان لوگوں کا کیا حق پہنچتا ہے جو غیر نبی ہونے کے باوجود قرآن کے بعض صریح احکام کو محض اپنے ذاتی نظریات کی بنیاد پر عجوری دور کے احکام "قرار دیتے ہیں، جس کے صاف معنی یہ ہیں که وہ عبوری دور جب ان کی رائے مبارک میں گزر جائے گا تو قرآن کے وہ احکام منسوخ ہوجائیں گے۔

#### نکتہ دوم

دوسرا نکته جوآپ نے میرے ان مضامین سے اخذ کیا ہے وہ یہ ہے: "آپ نے فرمایا ہے که کوئی کتاب ایسی نہیں که جس میں سنت نبی صلی الله علیه و سلم به تمام و کمال درج ہواور جس کا متن قرآن کے متن کی طرح تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیه ہو"۔

یہ خلاصہ جوآپ نے میرے مضامین سے نکالا ہے، اس کے متعلق میں بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ اپنے خیالات میں مگن رہنے والے اور معقول بات سمجھنے سے انکار کرنے والے لوگ دوسروں کے کلام سے ایسے ہی خلاصے نکالا کرتے ہیں۔ ابھی ابھی آپ کے پہلے عنایت نامہ پر بحث کرتے ہوئے سوال نمبر 2 پر جو کچھ میں لکھ چکا ہوں اسے پلٹ کر پھر پڑھ لیجیے۔ آپ کو خود معلوم ہوجائے گا کہ میں نے کیا کہا ہے اور آپ نے اس کا کیا خلاصہ نکالا ہے۔

#### نكتم سوم

آپ کا اخذ کردہ تیسرا نکته یه ہے:

آپ نے فرمایا ہے کہ احادیث کے موجودہ مجموعوں سے صحیح احادیث کوالگ کیا جائے گا۔ اس کے لیے روایات کو جانچنے کے جواصول پہلے سے مقرر ہیں وہ حرفِ آخر نہیں۔ اصول روایات کے علاوہ درایت سے بھی کام لیا جائے گا اور درایت انہی لوگوں کی معتبر ہوگی جن میں علوم اسلامی کے مطالعہ سے ایک تجربہ کار جوہری کی بصیرت پیدا ہوچکی ہو۔"

## احادیث کو پرکھنے میں روایت و درایت کا استعمال

یہ جن عبارتوں کا عجیب اور انتہائی مسخ شدہ خلاصہ آپ نے نکالا ہے انہیں میں لفظ بہ لفظ یہاں نقل کیے دیتا ہوں تاکہ جو کچھ میں نے کہا ہے، وہی اصل صورت میں سامنے آجائے اور اس کے من مانے خلاصوں کی حاجت نه رہے۔

"فن حدیث اسی تنقید (یعنی تاریخی تنقید) ہی کا دوسرا نام ہے۔ پہلی صدی سے آج تک اس فن میں یہی تنقید ہوتی رہی ہے اور کوئی فقیه یا محدث اس بات کا قائل نہیں رہا ہے که عبادات ہوں یا معاملات، کسی مسئلے کے متعلق بھی رسول صلی الله علیه و سلم سے نسبت دی جانے والی کسی روایت کو تاریخی تنقید کے بغیر حجت کے طور پر تسلیم کرلیا جائے۔ یہ فن حقیقت میں اس تنقید کا بہترین نمونہ ہے اور جدید زمانے کی بہتر سے بہتر تاریخی تنقید کو بھی مشکل ہی سے اس پراضافہ و ترقی کہا جاسکتا ہے۔ بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں که محدثین کے اصول تنقید اپنے اندر ایسی نزاکتیں اور باریکیاں رکھتے ہیں جن تک موجودہ دور کے ناقدین تاریخ کا ذہن بھی ابھی تک نہیں پہنچا ہے۔ اس سے بھی آ گے بڑھ کرمیں بلا خوف تردید یه کہوں گا که دنیا میں صرف محمد رسول صلی الله علیه و سلم کی سنت و سیرت اور ان کے دور کی تاریخ کا ریکارڈ ہی ایسا ہے جو اس کڑی تنقید کے معیاروں پر کسا جانا برداشت کرسکتا تھا جو محدثین نے اختیار کی ہے، ورنه آج تک دنیا کے کسی انسان اور کسی دور کی تاریخ بھی ایسے ذرائع سے محفوظ نہیں رہی ہے که ان سخت معیاروں کے آگے ٹھہر سکے اوراس کو قابل تسلیم تاریخی ریکارڈ مانا جاسکے۔ تاہم میں یه کہوں گا که مزید اصلاح و ترقی کا دروازہ بند نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کرسکتا کہ روایات کو پرکھنے اور جانچنے کے جواصول محدثین نے اختیار کیے ہیں وہ حرف آخر ہیں۔ آج اگر کوئی ان کے اصولوں سے اچھی طرح واقفیت پیدا کرنے کے بعد ان میں کسی خامی یا کمی کی نشاندہی کرے اورزیادہ اطمینان بخش تنقید کے لیے کچھ اصول معقول دلائل کے ساتھ سامنے لائے تویقیناً اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ ہم میں سے آخر کون نه چاہے گا که کسی چیز کورسول صلی الله علیه و سلم کی سنت قرار دینے سے پہلے اس کے نستِ ثابتہ ہونے کا یقین حاصل کرلیا جائے اور کوئی کچی یکی بات حضور صلى الله عليه وسلم كى طرف منسوب نه سونے پائے۔

احادیث کے پرکھنے میں روایت کے ساتھ درایت کا استعمال بھی، جس کا ذکر فاضل مکتوب نگار (جسٹس ایس اے درحمٰن) نے کیا ہے، ایک متفق علیہ چیز ہے۔ البتہ اس سلسلے میں جوبات پیشِ نظر رہنی چاہیئے اور مجھے امید ہے کہ فاضل مکتوب نگار کو بھی اس سے اختلاف نہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ درایت صرف انہی لوگوں کی معتبر ہوسکتی ہے جو قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کے مطالعہ و تحقیق میں اپنی عمر کا کافی حصہ صرف کرچکے ہوں، جن میں ایک مدت کی ممارست نے ایک تجربہ کار جوہری کی سی بصیرت پیدا کردی ہو اور خاص طور پر جن کی عقل اسلامی نظام فکرو عمل کے حدود اربعہ سے باہر کے نظریات، اصول اور اقدار لے کر اسلامی طور پر جن کی عقل اسلامی نظام فکرو عمل کے حدود اربعہ سے باہر کے نظریات، اصول اور اقدار لے کر اسلامی سکتے، نه کسی کہنے والے کی زبان پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن بہر حال یہ امریقینی ہے کہ اسلامی علوم سے کورے لوگ اناڑی پن کے ساتھ کسی حدیث کو خوش آئند پاکر قبول اور کسی کو اپنی مرضی کے خلاف پاکر رد کرنے لیکیں، یا اسلام، سے مختلف کسی دوسرے نظام فکرو عمل میں پرورش پائے ہوئے حضرات یکایک اٹھ کر اجنبی معیاروں کے لحاظ سے احادیث کے رد و قبول کا کاروبار پھیلادیں، تو مسلم ملت میں نه ان کی درایت مقبول ہوسکتی ہے اور نه اس ملت کا اجتماعی ضمیر ایسے ہے تکے عقلی فیصلوں پر کبھی مطمئن ہو سکتا ہے۔ ہوسکتی ہے اور نه اس ملت کا اجتماعی ضمیر ایسے ہے تکے عقلی فیصلوں پر کبھی مطمئن ہو سکتا ہے۔ اسلامی حدود میں تو اسلام ہی کی تربیت پائی ہوئی عقل اور اسلام کے مزاج سے ہم آ ہنگی رکھنے والی عقل ہی اسلامی حدود میں تو اسلام ہی کی تربیت پائی عقل، یا غیر تربیت یافته عقل بجزاس کے که انتشار پھیلائے،

کوئی تعمیری خدمت اس دائرے میں انجام نہیں دے سکتی۔" (ترجمان القرآن، دسمبر 85ء، صفحه 166-164)

ان عبارات سے آپ خود ہی اپنے نکالے ہوئے خلاصے کا تقابل فرمالیں۔ آپ پرواضح ہوجائے گا کہ بات سمجھنے کی خواہش کا کتنا اچھا نمونہ آپ نے پیش فرمایا ہے۔

## نکتہ چہارم

چوتھا نکتہ جوآپ نے خلاصے کے طور پر میرے مضامین سے نکالا ہے، یہ ہے: "احادیث کے اس طرح پرکھنے کے بعد بھی یہ نہیں کہا جاسکے گا کہ یہ اسی طرح کلام رسول صلی الله علیه و سلم ہیں جس طرح قرآن کی آیات الله کا کلام"۔

یہ ایک اور بے نظیر نمونہ ہے جو مناظرہ بازی کے بجائے بات سمجھنے کی خواہش کا آپ نے پیش فرمایا ہے۔ جس عبارت کا یہ خلاصہ آپ نے نکالا ہے، اس کے اصل الفاظ یہ ہیں:

"قرآن کے کسی حکم کی مختلف ممکن تعبیرات میں سے جس شخص یا ادارے یا عدالت نے تفسیر و تعبیر کے معروف علمی طریقے استعمال کرنے کے بعد بالآخر جس تعبیر کو حکم کا اصل منشا قرار دیا ہو، اس کے علم اور دائرۂ کار کی حد تک وہی حکم خدا ہے، اگر چہ یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ حقیقت میں بھی وہی حکم خدا ہے۔ بالکل اسی طرح سنت کی تحقیق کے علمی ذرائع استعمال کرکے کسی مسئلے میں جو سنت بھی ایک فقیہ، یا لیجسیلچر،یا عدالت کے نزدیک ثابت ہوجائے، وہی اس کے لئے حکم رسول ہے، اگر چہ قطعی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ حقیقت میں رسول کا حکم وہی ہے "۔

یہ عبارت اگرچہ میں پہلے نقل کرچکا ہوں، لیکن تکرار کی قباحت کے باوجود میں نے اسے پھر نقل کیا ہے تاکہ آپ خود بھی اپنے جوہر نکالنے کے فن کی داد دے سکیں اور اس اخلاقی جسارت کی داد میں اپنی طرف سے آپ کو دیتا ہوں کہ میری عبارت کو میرے ہی سامنے توڑ مروڑ کرپیش کرکے آپ نے واقعی کمال کرد کھایا ہے۔ میں شخصی طور پر آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں اور ایسی باتوں کی آپ جیسے معقول انسان سے توقع نه رکھتا تھا، مگر شاید یہ بزم طلوع اسلام کا فیض ہے کہ اس نے آپ کو بھی یہاں تک پہنچا دیا۔

#### اشاعت كا مطالبہ

آخری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ اپنے پہلے عنایت نامے کو آپ نے اس فقرے پر ختم فرمایا تھا: "چونکہ آئین کے سلسلے میں عام لوگوں کے ذہن میں ایک پریشانی سی پائی جاتی ہے اس لیے اگر عوام کی آگاہی کے لیے آپ کے موصولہ جواب کو شائع کردیا جائے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں

ہوگا"۔

میں اس کے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اعتراض ہونا تو درکنار میری دلی خواہش یہ ہے کہ آپ اس مراسلت کو جوں کا توں شائع فرمادیں۔ میں خود اسے " ترجمان القرآن " میں شائع کر رہا ہوں۔ آپ بھی اس کو "طلوع اسلام" کی کسی قریبی اشاعت میں درج کرنے کا انتظام فرمائیں تاکہ دونوں طرف کے عوام اس سے آگاہ ہوکر پریشانی سے نجات پاسکیں۔

خاكسار ـ ابوالاعلىٰ (ترجمان القرآن ـ جولائي 1960 ء)

منصب نبوت

صحیح اور غلط تصور کا فرق

(صفحاتِ گذشته میں سنت کی آئینی حیثیت کے متعلق ڈاکٹر عبدالودود صاحب اور مصنف کی جو مراسلت ناظرین کے ملاحظه سے گزری ہے ، اس کے سلسله میں ڈاکٹر صاحب کا ایک اور خط وصول ہوا ، جسے ذیل میں مصنف کے جواب کے ساتھ درج کیا جا رہا ہے)

#### ڈاکٹر صاحب کا خط

مولانائي محترم! السلام عليكم

آپ کا خط مورخه ۱۸گست ملاء مجھے امید ہے که اس کے بعد بات ذرا اطمینان سے ہوسکے گی۔ آپ نے اپنے خط مورخه ۲۶ جون میں میرے پہلے سوال کے جواب کے اختتام پر فرمایا تھا:

"دوسرے سوالات چھیڑنے سے پہلے آپ کو یہ بات صاف کرنی چاہئے تھی کہ آیا رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے قرآن پڑھ کر سنا دینے کے سوا دنیا میں کوئی اور کام کیا تھا یا نہیں اور اگر کیا تھا تو کس حیثیت میں ؟ "

نیزیه بهی که:

"پہلے آپ یه بات صاف کریں که آیا سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بجائے خود کوئی چیز ہے یا نہیں ؟ اور

اس کوآپ قرآن کے ساتھ ماخذ قانون مانتے ہیں یا نہیں اور نہیں مانتے تواس کی دلیل کیا ہے ؟"

چنانچہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنے موجودہ خط میں مسئلۂ زیر بحث کے صرف اسی حصہ پر گفتگو کروں اور اس کے باقی اجزاء آئیندہ کے لیے ملتوی کر دوں۔ آپ کویاد ہوگا کہ میں نے اپنے اولین خط مورخہ ۲۱ مئی میں صاف طور پریہ عرض کیا تھا کہ:

"مجھے نه توسنت کی حقیقی اہمیت سے مجال انکار ہے اور نه اس کی اہمیت کو ختم کرنا مقصود"۔

چنانچہ آپ کا یہ سوال کہ میرے نزدیک سنت رسول الله بجائے خود کوئی چیز ہے یا نہیں ؟ غیر ضروری سوال ہے۔ البتہ میرے نزدیک سنت کا مفہوم آپ سے مختلف ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ آیا میں سنت کو قرآن کے ساتھ ماخذ قانون مانتا ہوں یا نہیں ؟ میرا جواب نفی میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی دلیل کیا ہے ؟ اجازت دیجیے کہ میں پہلے اس بات کو صاف کر لوں کہ آیا رسول الله نے قرآن سنا دینے کے سوا دنیا میں کوئی کام کیا تھا یا نہیں؟ اور اگر کیا تھا تو کس حیثیت میں ؟ جب اس کا جواب سامنے آ جائے گا تو دلیل خود بخود سامنے آ جائے گی۔

مجھے آپ سے سو فیصد اتفاق ہے که حضور ﷺ معلم بھی تھے، قاضی بھی تھے، سپه سالار بھی تھے۔ آپ ﷺ نے افراد کی تربیت کی اور تربیت یافته افراد کو ایک منظم جماعت کی شکل دی۔ اور پھر ایک ریاست قائم کی وغیرہ وغیرہ! لیکن اس بات پر آپ سے اتفاق نہیں که " ۲۳ ساله پیغمرانه زندگی میں حضورﷺ نے جو کچھ کیا تھا یہ وہ سنت ہے جو قرآن کے ساتھ مل کر حاکم اعلٰی کے قانون برتر کی تشکیل و تکمیل کرتی ہے "۔

بے شک حضور کے حاکم اعلٰی کے قانون کے مطابق معاشرہ کی تشکیل تو فرمائی لیکن یہ کہ کتاب الله کا قانون (نعوذ بالله) نامکمل تھا اور جو کچھ حضور نے نے عملاً کیا اس سے اس قانون کی تکمیل ہوئی، میرے لیے ناقابل فہم ہے، میرے نزدیک وحی پانے کا سلسله نبی اکرم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بند ہوگیا لیکن رسالت کے فرائض جو حضور نے نے سرانجام دیے ان کا مقصد یہ تھا کہ حضور نے کے بعد بھی انہی خطوط پر معاشرے کا مقام عمل میں لایا جا سکے اور یہ تسلسل قائم رہے۔ اگر حضور نے نے ما انزل الله کو دوسروں تک پہنچایا توامت کا بھی فریضہ ہے کہ ما انزل الله کو دوسروں تک پہنچائے ۔ اگر حضور نے نے ما انزل الله کے مطابق جماعت بنائی، ریاست قائم کی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا توامت کا بھی فریضہ ہے کہ انزل الله کے مطابق معمل کرے۔ اگر حضور نے نے ما انزل الله کے مطابق معاملات کے فیصلے کیے توامت بھی ما انزل الله کے مطابق امور سلطنت میں مشاورت سے کام لیا توامت بھی ایسا ہی کرے۔ اگر حضور نے نے نبوت کے ۲۲ سالہ غزوات میں گھوڑے کی پیٹھ پر سے کام لیا توامت بھی انہی اصولوں کو پیش نظر رکھ کر جنگ کرے۔ چنانچہ ما انزل الله کے مطابق توبیت،

جماعت بندی ، ریاست کا قیام ، مشاورت ، قضا ، غزوات ، یه سارے کام امت کرے تو یه سنت رسول الله سی کی پیروی ہے۔ حضورﷺ نے بھی اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ما انزل الله پر عمل کرتے ہوئے معاشرے کی تشکیل کی اور سنت رسول الله کی پیروی یه ہے که ہر زمانے کی امت زمانے کے تقاضوں کے مطابق ما انزل الله پر عمل کرتے ہوئے معاشرے کی تشکیل کرے۔ موجود وقت میں ہم جو بھی طرز حکومت، حالات اور موجودہ تقاضوں کے مطابق مناسب سمجھیں عمل میں لائیں لیکن ما انزل الله کی مقرر کردہ حدود کے اندررہ کریہی سنت رسول الله پر عمل ہوگا۔ اگر ہم ان مقاصد کو پیش نظر رکھ کرجو ما انزل الله نے متعین کیے ہیں جنگیں لڑیں تو یہی سنت رسول الله پر عمل ہوگا لیکن اگر جیسا که ایک مقامی اخبار میں ایک مولوی صاحب نے گذشته ہفته لکھا تھا که حضرت عمر کی فوج کو ایک قلعه فتح کرنے میں تاخیراس لیے ہوئی که فوج نے کئی دن مسواک نہیں کی تھی یا یہ که آج کے ایٹمی دور میں جنگ کے اندر تیروں کا استعمال ہی ضروری ہے کیونکه حضور ﷺ نے جنگوں میں تیراستعمال کیے تھے تواس سے بڑھ کر سنت رسول الله سے مذاق کیا ہوسکتا ہے۔ان تمام اعمال میں جو حضورﷺ نے ۲۳ سالہ پیغمبرانہ میں کیے وہ اسی ما انزل الله کا جو کتاب الله میں موجود ہے، اتباع کرتے تھے اور امت کو بھی یہی حکم ملا کہ اسی کا اتباع کرے۔ جہاں اتبعوا ما انزل الله الیک من ربکم ( ۳ : ۷ ) کہه کرامت کے افراد کو تلقین کی ، وہاں یہ بھی اعلان ہوا که حضورﷺ بھی اسی کا اتباع کرتے ہیں۔ قل اتبع ما یو حٰی الی من رہی (۷: ۲۳) ۔ نه معلوم آپ کن وجوہات کی بنا پر کتاب الله کے قانون کو نامکمل قرار دیتے ہیں۔ کم از کم میرے تو یہ تصور بھی جسم میں کپکپی پیدا کر دیتا ہے۔ کیا آپ قرآن کریم سے کوئی ایسی آیت پیش فرمائیں گے ؟ جس سے معلوم ہو کہ قرآن کا قانون نا مکمل ہے۔ الله تعالی نے توانسانوں کی رہنمائی کے لیے صرف ایک ضابطة قوانین کی طرف اشارہ فرمایا ہے جوشک و شبه سے بالاتر ہے، بلکه اس کی ابتدا ہی ان الفاظ سے کی ہے ذالک الکتب لاریب فیه ـ اور پهر معاملات زندگی میں فیصلوں کے لیے اس ضابطهٔ حیات کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا اوریه بھی واضح طور پر اعلان کر دیا که یه ضابطهٔ قانون مفصل ہے۔ افغیر الله ابتغی حکماً و هوالذی انزل الیکم الکتب مفصلا (٦:٥٠١) بلکه مومن اور کافر کے درمیان تمیزیه رکھ دی که ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون ( ٥٤٤٠ ) کیا قرآن کریم کو کتاب عزیز ( ایک غالب کتاب ) کهه کرنهیں پکارا گیا۔ تمت کلمتہ ربک صدقاً و عدلا ( 6 : 116) کا اعلان یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ قانون خداوندی مکمل ہو چکا ہے اور جو کچھ باقی رہتا تھا وہ پورا ہو گیا۔ کافر بھی تواس کتاب کے علاوہ کوئی چیزاپنی تسلی کے لیے چاہتے تھے۔ جب الله تعالی نے فرمایا که کیا یه کتاب ان کے لیے کافی نہیں؟ اولم یکفیهم²انا انزلنا علیک الکتب يتلى عليهم ( 29 : 51 )

مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ چونکہ دین کا تقاضا یہ تھا کہ کتاب پر عمل اجتماعی شکل میں ہواور یہ نہیں ہوسکتا کہ ایک شخص قرآن پر اپنی سمجھ کے مطابق عمل کرے اور دوسرا اپنی سمجھ کے مطابق، اس لیے نظام کو قائم رکھنے کے لیے ایک زندہ شخصیت کی ضرورت ہے اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ جہاں اجتماعی نظام کے قیام کا سوال ہووہاں پہنچانے والے کا مقام بہت آگے ہوتا ہے۔ کیونکہ پیغام اس نے اس لیے پہنچایا کہ وحی اس کے سوا اور کسی کو ملتی نہیں چنانچہ قرآن نے اسی لیے واضح کر دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع الله۔ چنانچہ حضور کے مرکز ملت بھی تھے اور سنت رسول الله پر عمل یہی ہے کہ

حضور کے بعد اسی طرح مرکزیت کو قائم رکھا جائے۔ چنانچہ اسی نکتہ کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں واضح کر دیا کہ وما محمد الارسول، قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم (3: 143) ۔ ظاہر ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ (اگر اس کا مقصد وعظ و نصیحت نہیں)، اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے مرکز ملت کے قیام کو مسلسل عمل میں لایا جائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس ضابطۂ قانون پر چلانا حضور کا مقصد تھا اور آئندہ مرکز ملت کا مقصد رہے گا، اس ضابطہ قانون کو نامکمل قرار دے دیا جائے۔

آپ کا اگلا سوال یہ ہے کہ جو کام حضور ﷺ نے ۲۳ سالہ پیغمبرانہ زندگی میں سرانجام دیے، ان میں آنحضرت کی پوزیشن کیا تھی؟ میرا جواب یہ ہے کہ حضور ﷺ نے جو کچھ کرکے دکھایا، وہ ایک بشر کی حیثیت سے لیکن ما انزل اللہ کے مطابق کرکے دکھایا۔ میرا یہ جواب کہ حضور ﷺ کے فرائض رسالت کی سرانجام دہی ایک بشر کی حیثیت سے تھی، میرے اپنے ذہن کی پیداوار نہیں بلکہ خود کتاب اللہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضور ﷺ نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ انا بشر مثلکم۔ قرآن کی آیت سے واضح ہے کہ حضور ﷺ نظام مملکت کی انجام دہی میں ایک بشر کی حیثیت رکھتے تھے اور کبھی کبھی آنحضرت ﷺ سے اجتہادی غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اھتدیت فیما یوحی الی ربی انہ سمیع قریب ( 30 : 50 ) . اگر یہ اجتہادی غلطیاں ایسی ہوتیں جن کا اثر دین کے اہم گوشے پر پڑتا تو خدا کی طرف سے اس کی تادیب بھی آ جاتی جیسے کہ ایک جنگ کے موقع پر بعض لوگوں نے پیچھے رہنے کی اجازت چاہی اور حضور ﷺ نے دے دے۔ اس پر جیسے کہ ایک جنگ کے موقع پر بعض لوگوں نے پیچھے رہنے کی اجازت چاہی اور حضور ﷺ نے دے دی۔ اس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لھم حتی یتبین لک الذین صدقواو تعلم الکذبین ( 80 : 10 ) اسی طرح سورۂ عبس میں ہے: عبس وتولی ان جاء ہ الاعمیٰ وما یدر یک لعلہ یزکیٰ اویذکر فتفعه الذکر اما من استغنیٰ فانت له 'تصدی وما علیک الایتز کی و ما من جاء کی سعی وھویخشی فانت عنه تلهیٰ (80 : 10 )

مندرجه بالا تصریحات سے ظاہر ہے کہ وحی کی روشنی میں امور سلطنت کی سر انجام دہی میں جزئی معاملات میں حضورﷺ سے اجتہادی غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں اور یہ اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ حضورﷺ ان امور کو ایک بشر کی حیثیت سے سر انجام دیتے تھے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے دو نتائج لازماً پیدا ہوتے ۔ اولاً یہ تصور که چونکه حضورﷺ نے جو کچھ کیا وہ ایک نبی کی حیثیت سے کیا اس لیے عام انسان اس کو نہیں کر سکتے ۔ چانچہ آج بھی مایوسی کے عالم میں بعض جگہ یہ تصور پایا جاتا ہے کہ حضورﷺ نے جو معاشرہ قائم کیا تھا وہ عام انسانوں کے بس کا روگ نہیں اور وہ دوبارہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تصور بجائے خود سنت رسول کی پیروی کی نفی ہے ۔ دوسرا نتیجہ اس کا یہ تصور ہو سکتا ہے کہ اس لیے حضورﷺ کے بعد نبیوں کے آنے کی ضرورت کی نفی ہے ۔ دوسرا نتیجہ اس کا معاشرہ قائم کر سکیں (چونکہ عام انسان ایسا نہیں کر سکتے ) آپ خود سوچئے کہ یہ دونوں نتائج کس قدر خطرناک ہیں جو اس تصور کے نتیجہ کے طور پر ابھر کر سامنے آتے ہیں کہ حضورﷺ نے جو کچھ بھی کیا ایک نبی کی حیثیت سے کیا۔ ختم نبوت انسانیت کے سفر زندگی میں ایک سنگ میل کی حیثیت سے کیا۔ ختم نبوت انسانیت کے سفر زندگی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے ، جہاں سے شخصیتوں کا دور ختم ہوتا ہے اور اصول و اقدار کا دور شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ حیثیت رکھتا ہے ، جہاں سے شخصیتوں کا دور ختم ہوتا ہے اور اصول و اقدار کا دور شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ حیثیت رکھتا ہے ، جہاں سے شخصیتوں کا دور ختم ہوتا ہے اور اصول و اقدار کا دور شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ

تصور که حضور ﷺ نے جو کچھ کیا ایک نبی کی حیثیت سے کیا، ختم نبوت کے اصول کی تردید کے مترادف ہے۔ وما محمداً الارسول ۔۔۔۔۔۔ (3: 143) جیسی واضح آیات کے بعد یه کہنا که رسول الله جو کچھ کرتے تھے، وحی کی روسے کرتے تھے (اور وحی کا سلسله حضور ﷺ کی ذات کے ساتھ ختم ہو گیا)، اس بات کا اعلان ہے که حضور ﷺ کی وفات کے بعد دین کا سلسله قائم نہیں رہ سکتا۔ حضرات خلفائے کرام اچھی طرح سمجھتے تھے که وحی " الکتب " کے اندر محفوظ ہے اور اس کے بعد حضور ﷺ جو کچھ کرتے تھے باہمی مشاورت سے کرتے تھے۔ اس لیے حضور ﷺ کی وفات کے بعد نظام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ سلطنت کی وسعت کے ساتھ تقاضے بڑھتے گئے اس لیے آئے دن نئے نئے امور سامنے آتے تھے جن کے تصفیه کے لیے اگر کوئی پہلا فیصله مل جاتا برس میں تبدیلی کی ضرورت نه ہوتی تو اسے علی حاله قائم رکھتے تھے۔ اگر اس میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی تو باہمی مشاورت سے نیا فیصله کر باہمی مشاورت سے تبدیلی کر لیتے اور اگر نئے فیصلے کی ضرورت ہوتی تو باہمی مشاورت سے نیا فیصله کر لیتے ۔ یه سب کچھ قرآن کی روشنی میں ہوتا تھا۔ یہی طریقه رسول الله کا تھا اور اسی کو حضور ﷺ کے جانشینوں نے قائم رکھا، اسی کا نام اتباع سنت رسول الله تھا۔

اگر فرض کرلیا جائے که جیسا که آپ فرماتے ہیں که حضور جو کچھ کرتے تھے وحی کی رو سے کرتے تھے تو اس کا مطلب یه ہو که خدا کو اپنی طرف سے بھیجی ہوئی ایک قسم کی وحی پر (نعوذ بالله) تسلی نه ہوئی چنانچه دوسری قسم کی وحی کا نزول شروع ہوگیا۔ یه دورنگی وحی آخر کیوں؟ پہلے آنے والے نبیوں پر جب وحی نازل ہوئی تو اس میں نزول قرآن کی طرف اشارہ تھا تو کیا اس الله کے لیے، جو چیز پر قادر ہے، یه بڑا مشکل تھا که دوسری قسم کی وحی جس کا آپ ذکر کرتے ہیں، اس کا قرآن میں اشارہ کردیا۔ مجھے تو قرآن میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ اگر آپ آیت کی طرف اشارہ فرماسکیں، مشکور ہوں گا۔ والسلام

مخلص ـــ عبدالودود

جواب

محترمی و مکرمی، السلام علیکم و رحمته الله! عنایت نامه مورخه 17 اگست 1960ء ملا۔ اس تازه عنایت نامے میں آپ نے اپنے پیش کردہ ابتدائی چار سوالات میں سے پہلے سوال پربحث رکھتے ہوئے نبوت اور سنت کے متعلق اپنے جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے، ان سے یه بات واضح ہوجاتی ہے که آپ کا تصور نبوت ہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ ظاہر ہے که جب بنیاد ہی میں غلطی موجود ہو تو بعد کے ان سوالات پر جو اسی بنیاد سے اٹھتے ہیں، بحث کرکے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا که آپ میرے جواب پر مزید سوالات اٹھانے کے بجائے ان اصل مسائل پر گفتگو فرمائیں جو میں نے اپنے جواب میں بیان کیے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں که آپ نے میری اس گزارش کو قبول کرکے اولین بنیادی سوال پر اپنے خیالات ظاہر فرمائے

ہیں۔ اب میں آپ کی اور ان دوسرے لوگوں کی جواس غلط فہمی میں گرفتار ہیں، کچھ خدمت انجام دے سکوں گا۔ گا۔

نبوت اور سنت کا جو تصور آپ نے بیان کیا ہے وہ قرآن مجید کے نہایت ناقص مطالعہ کا نتیجہ ہے اور غضب یہ ہے که آپ نے اس ناقص مطالعہ پراتنا اعتماد کرلیا کہ پہلی صدی سے آج تک اس بارے میں ساری امت کے علماء اور عوام کا بالاتفاق جو عقیدہ اور عمل رہا ہے اسے آپ غلط سمجھ بیٹھے ہیں اور اپنے نزدیک یه خیال کرلیا ہے کہ پونے چودہ سوسال کی طویل مدت میں تمام مسلمان نبی صلی الله علیه و سلم کے منصب کو سمجھنے میں ٹھوکر کھا گئے ہیں، ان کے تمام علمائے قانون نے سنت کو ماخذ قانون مانے میں غلطی کی ہے اور ان کی تمام سلطنتیں اپنا قانونی نظام اس بنیاد پر قائم کرنے میں غلطی فہمی کا شکار ہوگئی ہیں۔ آپ کے ان خیالات پر تفصیلی گفتگو تو میں آگے کی سطور میں کروں گا، لیکن اس گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں یه چاہتا ہوں کہ آپ ٹھنڈے دل سے اپنے دینی علم کی مقدار کا خود جائزہ لیں اور خود ہی سوچیں که وہ علم جو آپ نے اس بارے میں حاصل کیا ہے کیا وہ اتنے بڑے زعم کے لیے کافی ہے؟ قرآن تنہا آپ ہی نے تو نہیں پڑھا ہے، کروڑوں مسلمان ہر زمانے میں اور دنیا کے ہر حصے میں اس کو پڑھتے رہے ہیں۔ اور بے شمار ایسے لوگ بھی اسلامی تاریخ میں گزرے ہیں اور آج بھی پائے جاتے ہیں جن کے لیے قرآن کا مطالعہ ان کے بہت سے مشاغل میں سے ایک ضمنی مشغلہ نہیں رہا ہے بلکہ انہوں نے اپنی عمریں اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرنے اور اس کے مضمرات سمجھنے اور ان سے نتائج اخذ کرنے میں صرف کردی ہیں۔ آخر آپ کو یہ غلط فہمی کیسے لاحق ہوگئی که نبوت جیسے بنیادی مسئلے میں یه سب لوگ قرآن کا منشا بالکل الٹا سمجھ بیٹھے ہیں اور صحیح منشا صرف آپ پر اور آپ جیسے چند اصحاب پر اب منکشف ہوا ہے۔ پوری تاریخ اسلام میں آپ کسی ایک قابل ذکر عالم کا بھی نام نہیں لے سکتے جس نے قرآن سے منصب نبوت کا وہ تصور اخذ کیا ہو جوآپ بیان کر رہے ہیں اور سنت کی وہ حیثیت قرار دی ہوجو آپ قرار دے رہے ہیں۔ اگر ایسے کسی عالم کا حوالہ آپ دے سکتے ہیں تو براہ کرم اس کا نام لیجیے۔

# 1۔ منصب نبوت اور اس کے فرائض

آپ کی عقل و ضمیر سے یہ مخلصانہ اپیل کرنے کے بعد اب میں آپ کے پیش کردہ خیالات کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ آپ کی ساری بحث دس نکات پر مشتمل ہے۔ ان میں سے پہلا نکته خود آپ کے الفاظ میں یه ہے:

"مجھے آپ سے سو فیصدی اتفاق ہے که حضور صلی الله علیه و سلم معلم بھی تھے، حاکم بھی تھے، قاضی بھی

تھے، سپه سالار بھی۔ آپ نے افراد کی تربیت کی اور تربیت یافته افراد کو ایک منظم جماعت کی شکل دی اور پھر ایک ریاست قائم کی "۔

یہ سو فیصدی اتفاق جس کا آپ ذکر فرمارہے ہیں، دراصل ایک فی صدی بلکہ 1000/1 فی صدی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو محض معلم، حاکم، قاضی وغیرہ مانا ہے، مامور من اللہ کی لازمی صفت کے ساتھ نہیں مانا ہے۔ حالانکہ سارا فرق اسی صفت کے ماننے اور نہ ماننے سے واقع ہوتا ہے۔ آگے چل کرآپ نے خود یہ بات واضح کردی ہے کہ آپ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے یہ سارے کام رسول کی حیثیت میں نہیں بلکہ ایک عام انسان کی حیثیت میں تھے اور اسی وجہ سے اس حیثیت میں حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے جو کام کیا ہے اسے آپ وہ سنت نہیں مانتے جو ماخذِ قانون ہو۔ دوسرے الفاظ میں منصور صلی اللہ علیہ و سلم آپ کے نزدیک ایک معلم تھے مگر خدا کے مقرر کردہ نہیں بلکہ جیسے دنیا میں اور استاد ہوتے ہیں ویسے ہی ایک حضور صلی اللہ علیہ و سلم بھی تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ و سلم قاضی تھے مگر خدا نے آپ کو اپنی طرف سے قاضی مقرر نہیں کیا تھا بلکہ دنیا کے عام ججوں اور میجسٹریٹوں قاضی تھے مگر خدا نے آپ کو اپنی طرف سے قاضی مقرر نہیں کیا تھا بلکہ دنیا کے عام ججوں اور میجسٹریٹوں کی طرح ایک جج یا میجسٹریٹ آپ (ﷺ) بھی تھے۔ یہی پوزیشن حاکم اور مزکی اور قائد و رہنما کے معاملے میں بھی آپ نے اختیار کی ہے کہ ان میں سے کوئی منصب بھی آپ کے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو مامور من اللہ ہونے کی حیثیت سے حاصل نہ تھا۔

پہلا سوال یہ ہے کہ پھریہ مناصب حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو کیسے حاصل ہوئے۔ کیا مکہ میں اسلام قبول کرنے والوں نے باختیار خود آپ کو اپنا لیڈر منتخب کیا تھا اور اس قیادت کے منصب سے وہ آپ صلی الله علیہ و سلم کو ہنادینے کے بھی مجاز تھے؟ کیا مدینہ پہنچ کر جب اسلامی ریاست کی بنا ڈائی گئی۔ اس وقت انصار و مہاجرین نے کوئی مجلس مشاورت منعقد کرکے یہ طے کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ و سلم ہماری اس ریاست کے صدر اور قاضی اور افواج کے قائد اعلیٰ ہوں گے؟ کیا حضور صلی الله علیہ و سلم کی موجود گی میں کوئی دوسرا مسلمان بھی ان مناصب کے لیے منتخب ہوسکتا تھا؟ اور کیا مسلمان اس کے مجاز تھے کہ آپ صلی الله علیہ و سلم سے یہ سب مناصب، یا ان میں سے کوئی منصب واپس لے کرباہمی مشورے سے کسی اور کو سونپ دیتے؟ پھر کیا یہ بھی واقعہ ہے کہ مدینے کی اس ریاست کے لیے قرآن کے تحت تفصیلی کسی اور کو سونپ دیتے؟ پھر کیا یہ بھی واقعہ ہے کہ مدینے کی اس ریاست کے لیے قرآن کے تحت تفصیلی قوانین اور ضابطے بنانے کی غرض سے کوئی لیجسلیچر حضور صلی الله علیہ و سلم کے زمانہ میں قائم کی گئی کہی جس میں آپ (ﷺ) صحابہ کے مشورے سے قرآن کا منشا معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہوں اور اس مجلس کی رائے سے قرآن کا جو مفہوم متعین ہوتا ہو، اس کے مطابق ملکی قوانین بنائے جاتے ہوں؟ اگر ان سوالات کا جواب اثبات میں ہے تو براہ کرم اس کا کوئی تاریخی ثبوت ارشاد فرمائیں۔ اور اگر نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہے جواب اثبات میں ہے تو براہ کرم اس کا کوئی تاریخی ثبوت ارشاد فرمائیں۔ اور اگر نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہے

تو کیا آپ یه کهنا چاہتے ہیں که نبی صلی الله علیه و سلم خود رہنما، فرمانروا، قاضی، شارع اور قائد اعلیٰ بن بیٹھے تھے؟

دوسرا سوال یہ ہے که حضور صلی الله علیه و سلم کی جو حیثیت آپ قرار دے رہے ہیں کیا قرآن بھی آپ کی وہ حیثیت قرار دیتا ہے اس سلسله میں ذرا قرآن کھول کر دیکھیے که وہ کیا کہتا ہے۔

# رسول صلى الله عليه و سلم بحيثيت معلم و مربى

اس کتابِ پاک میں چارمقامات پر نبی صلی الله علیه و سلم کے منصبِ رسالت کی یه تفصیل بیان کی گئی ہے:

"اوریاد کرو جبکه ابراہیم اور اسماعیل اس گھر (کعبه) کی بنیادیں اٹھا رہے تھے (انہوں نے دعا کی) ۔۔۔۔۔۔ اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں خود انہی کے اندر سے ایک رسول معبوث فرما، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیه کرے (البقرہ:129)"۔

"جس طرح ہم نے تمہارے اندر خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تم کو ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہارا تزکیه کرتا ہے اور تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے (البقرہ:151)"۔

"الله نے ایمان لانے والوں پر احسان فرمایا جبکه ان کے اندرخود انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیه کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے (آل عمران:164)"۔

"وہی ہے جس نے امیوں کے درمیان خود انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جوان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیه کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے (الجمعه:2)"۔

ان آیات میں بار بار جس بات کو بتاکید دہرایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالٰی نے اپنے رسول کو صرف آیات قرآن سنا دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا بلکہ اس کے ساتھ بعثت کے تین مقصد اور بھی تھے۔

ایک یه که آپ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں۔

دوسرے یہ که اس کتاب کے منشا کے مطابق کام کرنے کی حکمت سکھائیں۔

اور تیسرے یہ که آپ افراد کابھی اور ان کی اجتماعی ہئیت کا بھی تزکیه کریں، یعنی اپنی تربیت سے ان کی انفرادی اور اجتماعی خرابیوں کو دور کریں اور ان کے اندر اچھے اوصاف اور بہتر نظام اجتماعی کو نشو و نما دیں۔

ظاہر ہے کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم صرف قرآن کے الفاظ سنادینے سے زائد ہی کوئی چیز تھی ورنہ اس کا الگ ذکر کرنا ہے معنی تھا۔ اسی طرح افراد اور معاشرے کی تربیت کے لیے آپ جو تدابیر بھی اختیار فرماتے تھے، وہ بھی قرآن کے الفاظ پڑھ کر سنا دینے سے زائد ہی کچھ تھیں، ورنہ تربیت کی اس الگ خدمت کا ذکر کرنے کے کوئی معنی نہ تھے۔ اب فرمایئے کہ قرآن پہنچانے کے علاوہ یہ معلم اور مربی کے مناصب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کو حاصل تھے، ان پرآپ خود فائز ہوبیٹھے تھے یا اللہ تعالٰی نے آپ کو ان پر مامور فرمایا تھا؟ کیا قرآن کی ان صاف اور مکرر تصریحات کے بعد اسی کتاب پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص یہ کہنے کی جرأت کرسکتا ہے کہ یہ دونوں مناصب رسالت کے اجزاء نہ تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم ان مناصب کے فرائض اور خدمات بحیثیت رسول نہیں بلکہ اپنی پرائیویٹ حیثیت میں انجام دیتے تھے؟ اگر نہیں کہہ سکتا تو فرائض اور خدمات بحیثیت رسول نہیں بلکہ اپنی پرائیویٹ حیثیت میں انجام دیتے تھے؟ اگر نہیں کہہ سکتا تو بتایئے کہ قرآن کے الفاظ سنانے سے زائد جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے تعلیم کتاب و حکمت کے سلسلے میں فرمائیں اور اپنے قول و عمل سے افراد اور معاشرہ کی جو تربیت حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے کی اسے من جانب اللہ ماننے اور سند تسلیم سے انکار خود رسالت کا انکار نہیں تو اور کیا ہے؟

# رسول صلى الله عليه و سلم بحيثيت شارح كتاب الله

سورة النحل ميں الله تعالىٰ كا ارشاد سے:

"اور (اے نبی) یه ذکر ہم نے تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے که تم لوگوں کے لیے واضح کردو اس تعلیم کو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے"۔

اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی الله علیہ و سلم کے سپردیہ خدمت کی گئی تھی کہ قرآن میں الله تعالیٰ جو احکام و ہدایات دے، ان کی آپ صلی الله علیه و سلم توضیح و تشریح فرمائیں۔ ایک موٹی سی عقل کا آدمی بھی کم از کم اتنی بات تو سمجھ سکتا ہے کہ کسی کتاب کی توضیح و تشریح محض اس کتاب کے الفاظ پڑھ کر سنا دینے سے نہیں ہوجاتی بلکہ تشریح کرنے والا اس کے الفاظ سے زائد کچھ کہتا ہے تاکہ سننے

والا کتاب کا مطلب پوری طرح سمجھ جائے اور اگر کتاب کی کوئی بات کسی عملی مسئلے سے متعلق ہو تو شارح عملی مظاہرہ کرکے بتاتا ہے کہ مصنف کا منشا اس طرح عمل کرنا ہے۔ یہ نہ ہوتو کتاب کے الفاظ کا مطلب و مدعا پوچھنے والے کو پھر کتاب کے الفاظ ہی سنا دینا کسی طفل مکتب کے نزدیک بھی تشریح و توضیح قرار نہیں پا سکتا۔ اب فرمایئے کہ اس آیت کی روسے نبی صلی الله علیه و سلم قرآن کے شارح اپنی ذاتی حیثیت میں تھے یا خدا نے آپ کو شارح مقرر کیا تھا؟ یہاں توالله تعالیٰ اپنے رسول پر کتاب نازل کرنے کا مقصد ہی یہ بیان کر رہا ہے کہ رسول اپنے قول اور عمل سے اس کا مطلب واضح کرے۔ پھر کس طرح یہ ممکن ہے کہ شارح قرآن کی حیثیت سے آپ صلی الله علیه و سلم کے منصب کو رسالت کے منصب سے الگ قرار دیا جائے اور آپ کے پہنچائے ہوئے الفاظ قرآن کو لے کر آپ صلی الله علیه و سلم کی شرح و تفسیر قبول کرنے سے انکار کردیا جائے۔ کیا یہ انکار خود رسالت کا انکار نہ ہوگا۔

# رسول صلى الله عليه و سلم بحيثيت پيشوا و نمونم تقليد

سورة آلِ عمران ميں الله تعالىٰ فرماتا سے:

"(اے نبی) کہو که اگرتم الله سے محبت رکھتے ہوتو میری پیروی کرو، الله تم سے محبت کرے گا۔ کہو که اطاعت کرو الله اور رسول کی، پھراگروہ منه موڑتے ہیں تو الله کافروں کو پسند نہیں کرتا"۔

اور سورة احزاب میں فرماتا سے:

"تمہارے لیے الله کے رسول میں ایک تقلید ہے، ہراس شخص کے لیے جوالله اور یوم آخر کا امیدوار ہو"۔

ان دونوں آیتوں میں خود الله تعالیٰ اپنے رسول صلی الله علیه و سلم کو پیشوا مقرر کر رہا ہے، ان کی پیروی کا حکم دے رہا ہے، ان کی زندگی کو نمونهٔ تقلید قرار دے رہا ہے اور صاف فرما رہا ہے که یه روش اختیار کرو گے تو مجھ سے کوئی امید نه رکھو، میری محبت اس کے بغیر تمہیں حاصل نہیں ہوسکتی بلکه اس سے منه موڑنا کفر ہے۔ اب فرمایئے که حضور صلی الله علیه و سلم رہنما اور لیڈر خود بن بیٹھے تھے؟ یا مسلمانوں نے آپ کو منتخب کیا تھا؟ یا الله تعالیٰ نے اس منصب پر آپ صلی الله علیه و سلم کو مامور کیا تھا؟ اگر قرآن کے یه الفاظ بالکل غیر مشتبه طریقے سے آنحضور کے کو مامور من الله رہنما و پیشوا قرار دے رہے ہیں۔ تو پھر آپ کی پیروی اور آپ کے نمونه زندگی کی تقلید سے انکار کیسے کیا جاسکتا ہے؟ اس کے جواب میں یه کہنا سراسر لغو ہے که اس سے مراد قرآن کی پیروی ہے۔ اگریه مراد ہوتی تو فاتبعوالقرآن فرمایا جاتا نه که فاتبعونی۔ اور اس صورت میں رسول الله صلی الله علیه و سلم کی زندگی کو اسوؤ حسنه کہنے کے تو کوئی معنی ہی نه تھے۔

#### رسول صلى الله عليه و سلم بحيثيت شارع

سورۂ اعراف میں الله تعالیٰ نبی صلی الله علیه و سلم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے: "وہ ان کو معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے ان کو روکتا ہے اور ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے اور ان پر سے وہ بوجھ اور بندھن اتار دیتا ہے، جو ان پر چڑھے ہوئے تھے۔

اس آیت کے الفاظ اس امر میں بالکل صریح ہیں کہ الله تعالیٰ نے نبی کے کو تشریعی اختیارات Legislative (Legislative عطا کیے ہیں۔ الله کی طرف سے امرو نہی اور تحلیل و تحریم صرف وہی نہیں ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے بلکہ جو کچھ نبی صلی الله علیہ و سلم نے حرام یا حلال قرار دیا ہے اور جس چیز کا حضور نے نے حکم دیا ہے یا جس سے منع کیا ہے، وہ بھی الله کے دیئے ہوئے اختیارات سے ہے، اس لیے وہ بھی قانونِ خداوندی کا ایک حصہ ہے۔ یہی بات سورۂ حشر میں اسی صراحت کے ساتھ ارشاد ہوئی ہے:

"جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کردے، اس سے رک جاؤ اور الله سے ڈرو، الله سخت سزا دینے والا سے"۔

ان دونوں آیتوں میں سے کسی کی یہ تاویل نہیں کی جاسکتی کہ ان میں قرآن کے امر و نہی اور قرآن کی تحلیل و تحریم کا ذکر ہے۔ یہ تاویل نہیں بلکہ اللہ کے کلام میں ترمیم ہوگی۔ اللہ نے تو یہاں امر و نہی اور تحلیل و تحریم کو رسول کا فعل قرار دیا ہے نه که قرآن کا۔ پھر کیا کوئی شخص الله میاں سے یه کہنا چاہتا ہے که آپ سے بیان میں غلطی ہوگئی۔ آپ بھولے سے قرآن کے بجائے رسول کا نام لے گئے۔

# رسول صلى الله عليه و سلم بحيثيت قاضى

قرآن میں ایک جگه نہیں، بکثرت مقامات پر الله تعالیٰ اس امر کی تصریح فرماتا ہے که اس نے نبی صلی الله علیه و سلم کو قاضی مقرر کیا ہے، مثال کے طور پر چند آیات ملاحظه ہوں:

"(اے نبی) ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان الله کی دکھائی ہوئی روشنی میں فیصلہ کرو (النساء:105)"۔

"اور (اے نبی) کہو که میں ایمان لایا ہوں اس کتاب پر جوالله نے نازل کی ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے که تمہارے درمیان عدل کروں (الشوریٰ: 15)"۔

"ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ بلائے جائیں الله اور اس کے رسول کی طرف تاکه رسول ان کے درمیان فیصله کرے تو وہ کہیں که ہم نے سنا اور مان لیا (النور:51)

"اور جب ان کو کہا جاتا ہے که آؤالله کی نازل کردہ کتاب کی طرف تو تم دیکھتے ہو منافقوں کو که وہ تم سے کنی کتراتے ہیں (النساء:61)

"پس (اے نبی) تیرے رب کی قسم وہ ہرگزمومن نه ہوں گے جب تک که وہ اپنے جهگڑوں میں تجھے فیصله کرنے والا نه مان لیں، پھر جو فیصله تو کرے اس کی طرف سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نه کریں بلکه اسے بسرو چشم قبول کرلیں (النساء:65)

یہ تمام آیتیں اس امرمیں بالکل صریح ہیں کہ نبی صلی الله علیہ و سلم خود ساختہ یا مسلمانوں کے مقرر کیے ہوئے جج نہیں بلکہ الله تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے جج تھے۔ تیسری آیت یہ بتارہی ہے کہ آپ کی جج ہونے کی حیثیت رسالت کی حیثیت سے الگ نہیں تھی بلکہ رسول ہی کی حیثیت میں آپ جج بھی تھے اور ایک مومن کا ایمان بالرسالت اس وقت تک صحیح نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ آپ کی اس حیثیت کے آگے بھی سمع و طاعت کا رویہ نہ اختیار کرلے۔ چوتھی آیت میں ما انزل الله (قرآن) اور رسول دونوں کا الگ الگ ذکر کیا گیا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فیصلہ حاصل کرنے کے لیے دو مستقل مرجع ہیں، ایک قرآن قانون کی حیثیت سے، دوسرے رسول صلی اللہ علیہ و سلم جج کی حیثیت سے اور ان دونوں سے منہ موڑنا منافق کا کام ہے، نہ کہ مومن کا۔ آخری آیت میں بالکل ہے لاگ طریقے سے کہہ دیا گیا ہے کہ رسول ﷺ کو جو شخص جج کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر رسول ﷺ کے دیے ہوئے فیصلے پر کوئی شخص اپنے دل میں بھی تنگی محسوس کرے تواس کا ایمان ختم ہوجاتا ہے۔ کیا قرآن کی ان تصریحات کے بعد بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنحضور ﷺ رسول کی حیثیت سے قاضی نہ تھے بلکہ دنیا کے عام ججوں اور میجسٹریٹوں کی طرح حضور ﷺ کے فیصلوں کی طرح حضور ﷺ کے فیصلے بھی ماخذِ قانون نہیں بن سکتے؟ کیا دنیا کے کسی جج کی یہ حیثیت ہوسکتی ہے کہ اس کا فیصلہ اگر فیصلے یہی ماخذِ قانون نہیں بن سکتے؟ کیا دنیا کے کسی جج کی یہ حیثیت ہوسکتی ہے کہ اس کا فیصلہ اگر کوئی نہ مانے یا اس پر تنقید کرے یا اپنے دل میں بھی اسے غلط سمجھے تواس کا ایمان سلب ہوجائے گا؟

# رسول صلى الله عليه و سلم بحيثيت حاكم و فرمانروا

قرآن مجید اسی صراحت اور تکرار کے ساتھ بکثرت مقامات پریہ بات بھی کہتا ہے کہ نبی ﷺ، الله کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حاکم و فرمانروا تھے اور آپ کو یہ منصب بھی رسول ہی کی حیثیت سے عطا ہوا تھا:

"ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، مگراس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے۔ (النساء 64)"۔ جورسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی (النساء 80)"۔

"(اے نبی) یقیناً جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت الله سے بیعت کرتے ہیں (الفتح 10)"۔
"اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو الله کی اور اطاعت کرورسول کی اور اپنے اعمال کو باطل نه کرلو (محمد 33)"۔

"اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کویه حق نہیں ہے که جب کسی معامله کا فیصله الله اور اس کا رسول کردے تو پھران کے لیے اپنے اس معامله میں خود کوئی فیصله کرلینے کا اختیار باقی رہ جائے اور جو شخص الله اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں پڑگیا (الاحزاب 36)"۔

اے لوگو، جوایمان لائے ہواطاعت کروالله کی اوراطاعت کرورسول کی اوران لوگوں کی جوتم میں سے اولی الامر ہوں، پھراگر تمہارے درمیان نزاع ہوجائے تواس کو پھیر دوالله اور رسول کی طرف اگر تم ایمان رکھتے ہو، الله اور روز آخر پر (النساء 59)

یه آیت صاف بتارہی ہیں که رسول کوئی ایسا حاکم نہیں ہے جو خود اپنی قائم کردہ ریاست کا سربراہ بن بیٹھا ہو، یا جسے لوگوں نے منتخب کرکے سربراہ بنایا ہوبلکہ وہ الله تعالیٰ کی طرف سے مامور کیا ہوا فرمانروا ہے۔ اس کی فرمانروائی اس کے منصب رسالت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کا رسول ہونا ہی الله کی طرف سے اس کا حاکم مطاع ہونا ہے۔ اس کی اطاعت عین الله کی اطاعت ہے۔ اس سے بیعت در اصل الله سے بیعت ہے۔ اس کی اطاعت نه کرنے کے معنی الله کی نافرمانی کے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے که آدمی کا کوئی عمل بھی الله کے ہاں مقبول نه ہو۔ اس کے مقابلے میں اہل ایمان کو (جن میں ظاہر ہے که پوری امت اور اس کے حکمراں اور اس کے "مرکز ملت" سب شامل ہیں) قطعاً یہ حق حاصل نہیں ہے که جس معامله کا فیصله وہ کرچکا ہو، اس میں وہ خود کوئی فیصله کریں۔

ان تمام تصریحات سے بڑھ کرصاف اور قطعی تصریح آخری آیت کرتی ہے جس میں یکے بعد دیگرے تین اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہے:

سب سے پہلے الله کی اطاعت۔ اس کے بعد رسول صلی الله علیه و سلم کی اطاعت۔ پهرتیسرے درجے میں اولی الامر (یعنی آپ کے "مرکزِ ملت") کی اطاعت۔

اس سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی که رسول اولی الامر میں شامل نہیں ہے بلکه ان سے الگ اور بالاتر ہے۔ اور اس کا درجه خدا کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ دوسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ اولی الامر سے نزاع ہوسکتی ہے مگر رسول سے نزاع نہیں ہوسکتی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی که نزاعات میں فیصلے کے لیے مرجع صرف الله ہوتا تو صراحت کے ساتھ رسول کا الگ ذکر محض ہے معنی ہوجاتا۔ پھر جبکہ الله کی طرف رجوع کرنے سے مراد کتاب الله کی طرف رجوع کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے تورسول کی طرف رجوع کرنے کا مطلب بھی اس کے سوا کچھ نہیں ہوسکتا کہ عہدرسالت میں خود ذات رسول کی طرف اور اس عہد کے بعد سنت رسول صلی الله علیہ و سلم کی طرف رجوع کیا جائے 5۔

# سنت کے ماخذ قانون ہونے پر امت کا اجماع

آپ اگرواقعی قرآن کو مانتے ہیں اور اس کتاب مقدس کا نام لے کر خود اپنے من گھڑت نظریات کے معتقد بنے ہوئے نہیں ہیں تو دیکھ لیجیے که قرآن مجید صاف و صریح اور قطعاً غیر مشتبه الفاظ میں رسول صلی الله علیه و سلم کو خدا کی طرف سے مقر کیا ہوا معلم، مربی، پیشوا، رہنما، شارح کلام الله، شارح (Law Giver)، قاضی اور حاکم و فرمانروا قرار دے رہا ہے۔ اور حضور صلی الله علیه و سلم کے یه تمام مناصب اس کتاب پاک کی رو سے منصبِ رسالت کے اجزائے لاینفک ہیں۔ کلام الٰہی کی یہی تصریحات ہیں جن کی بنا پر صحابه کرام کے دور سے منصبِ رسالت کے اجزائے لاینفک ہیں۔ کلام الٰہی کی یہی تصریحات ہیں جن کی بنا پر صحابه کرام کے دور سے لیکر آج تک تمام مسلمانوں نے بالاتفاق یه مانا ہے که مذکورہ بالا تمام حیثیات میں حضورﷺ نے جو کام کیا ہے وہ قرآن کے بعد دوسرا ماخذ قانون (Source of Law) ہے جب تک کوئی شخص انتہائی برخود غلط نه ہو، وہ اس پندار میں مبتلا نہیں ہوسکتا که تمام دنیا کے مسلمان اور ہر زمانے کے سارے مسلمان قرآن پاک کی ان کر سنا دینے کی حدتک رسول صلی الله علیه و سلم تھے۔ اور اس کے بعد آپ کی حیثیت ایک عام مسلمان کی تھی۔ آخر اس کے ہاتھ وہ کون سی نرانی لغت آگئی ہے جس کی مدد سے قرآن کے الفاظ کا وہ مطلب اس نے سمجھا جو پوری امت کی سمجھ میں کبھی نه آیا؟

# 2. رسول پاک صلی الله علیہ و سلم کے تشریعی اختیارات

دوسرا نکته آپ نے یه ارشاد فرمایا ہے:

"لیکن اس بات پرآپ سے اتفاق نہیں ہے کہ 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں حضور صلی الله علیہ و سلم نے جو کچھ کیا تھا، یہ وہ سنت ہے جو قرآن کے ساتھ مل کر حاکم اعلیٰ کے قانون برتر کی تشکیل و تکمیل کرتی ہے۔ بے شک حضور ﷺ نے حاکم اعلیٰ کے قانون کے مطابق معاشرہ کی تشکیل تو فرمائی لیکن یہ کہ کتاب الله کا قانون (نعوذبالله) نامکمل تھا اور جو کچھ حضور ﷺ نے عملاً کیا اس سے اس قانون کی تکمیل ہوئی، میر لیے ناقابل فہم ہے "۔

اسی سلسلے میں آگے چل کرآپ پھر فرماتے ہیں:

"نه معلوم آپ کن وجوہات کی بنا پر کتاب الله کے قانون کو نامکمل قرار دیتے ہیں۔ کم از کم میرے لیے تو یه تصور بھی جسم میں کپکپی پیدا کر دیتا ہے۔ کیا آپ قرآن کریم سے کوئی ایسی پیش (مثال<sup>6</sup>) فرمائیں گے جس سے معلوم ہوکه قرآن کا قانون نامکمل ہے"۔

ان فقروں میں جوکچہ آپ نے فرمایا ہے، یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو علم قانون کے ایک مسلم قاعدے کو نه سمجھنے کی وجه سے آپ کو لاحق ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں یہ قاعدہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ قانون سازی کا اختیار اعلیٰ جس کو حاصل ہووہ اگر ایک مجمل حکم دے کریا ایک عمل کا حکم دے کر، یا ایک اصول طے کرکے اپنے ماتحت کسی شخص یا ادارے کو اس کی تفصیلات کے بارے میں قواعد و ضوابط مرتب کرنے کے اختیارات تفویض کردے تو اس کے مرتب کردہ قواعد و ضوابط قانون سے الگ کوئی چزنہیں ہوتے بلکہ اسی قانون کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ قانون ساز کا اپنا منشا یہ ہوتا ہے کہ جس عمل کا حکم بھی میں نے دیا ہے، ذیلی قواعد بنا کر اس پر عمل درآ مد کا طریقہ مقرر کر دیا جائے، جواصول اس نے طے کیا ہے اس کی مطابق مفصل قوانین بنائے جائیں اور جو مجمل ہدایت اس نے دی ہے اس کے منشا کو تفصیلی شکل میں واضح کر دیا جائے۔ اسی غرض کے بیا یہ وہ خود اپنے ماتحت شخص یا اشخاص یا اداروں کو قواعد و ضوابط مرتب کرنے کا مجاز کرتا ہے۔ یہ ذیلی قواعد بلاشبہ اصل ابتدائی قانون کے ساتھ مل کر اس کی تشکیل و تکمیل کرتے ہیں۔ مگر اس کے معنی یہ نہیں ہیں که بلاشبہ اصل ابتدائی قانون کے ساتھ مل کر اس کی تشکیل و تکمیل کرتے ہیں۔ مگر اس کے معنی یہ نہیں ہیں که قانون ساز نے پنے قانون کا بنیادی حصہ خود بیان کیا اور تفصیلی حصہ اپنے مقرر کیے ہوئے ایک شخص یا ادارے کے ذریعے سے مرتب کرا دیا۔

# حضور صلی الله علیہ و سلم کے تشریعی کام کی نوعیت

الله تعالیٰ نے اپنی قانون سازی میں یہی قاعدہ استعمال فرمایا ہے۔ اس نے قرآن میں مجمل احکام اور ہدایات دے کر، یا کچھ اصول بیان کرکے، یا اپنی پسندو ناپسند کا اظہار کرکے یہ کام اپنے رسول ﷺ کے سپرد کیا کہ وہ نہ صرف لفظی طور پر اس قانون کی تفصیلی شکل مرتب کریں بلکہ عملاً اسے برت کر اور اس کے مطابق کام کر کے بھی دکھادیں۔ یہ تفویضِ اختیارات کا فرمان خود قانون کے متن (یعنی قرآن مجید) میں موجود ہے۔ "اور (اے نبی) ہم نے یہ ذکر تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے واضح کردو اس تعلیم کو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ (النمل: 44)

اس صریح فرمانِ تفویض کے بعد آپ یه نہیں کہه سکتے که رسول الله صلی الله علیه و سلم کا قولی اور عملی بیان، قرآن کے قانون سے الگ کوئی چیز ہے۔ یه درحقیقت قرآن ہی کی رو سے اس کے قانون کا ایک حصه ہے۔ اس کو چیلنج کرنے کے معنی خود قرآن کو اور خدا کے پروانهٔ تفویض جو چیلنج کرنے کے ہیں۔

# اس تشریعی کام کی چند مثالیں

یه اگرچه آپ کے نکتے کا پورا جواب ہے، لیکن میں مزید تفہیم کی خاطر چند مثالیں دیتا ہوں جن سے آپ یه سمجھ سکیں گے که قرآن اور نبی صلی الله علیه و سلم کی شرح و بیان کے درمیان کس قسم کا تعلق ہے۔

قرآن مجید میں الله تعالیٰ نے اشارہ فرمایا که وہ پاکیزگی کوپسند کرتا ہے۔ والله یحب المطهرین (التوبه:10) اور نبی صلی الله علیه و سلم کو ہدایت کی که اپنے لباس کوپاک رکھیں۔ وثیابک فطهر (المدثر:4) حضور ﷺ نے اس منشا پر عمل درآمد کے لیے استنجا اور طہارتِ جسم و لباس کے متعلق مفصل ہدایات دیں اور ان پر خود عمل کرکے بتایا۔

قرآن میں الله تعالیٰ نے حکم دیا که اگرتم کو جنابت لاحق ہوگئی توپاک ہوئے بغیر نماز نه پڑھو (النساء: 43، المائده: 6)۔ نبی صلی الله علیه و سلم نے تفصیل کے ساتھ بتایا که جنابت سے کیا مراد ہے۔ اس کا اطلاق کن حالتوں پر ہوتا ہو کن حالتوں پر نہیں ہوتا اور اس سے پاک ہونے کا طریقه کیا ہے۔

قرآن میں الله تعالیٰ نے حکم دیا که جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنا منه اور کہنیوں تک ہاتھ دھولو، سرپر مسح کرو اور پاؤں دھوؤ، یا ان پر مسح کرو (المائدہ:6) نبی صلی الله علیه و سلم نے بتایا که منه دھونے کے حکم میں کلی کرنا اور ناک صاف کرنا بھی شامل ہے۔ کان سر کا ایک حصه ہیں اور سر کے ساتھ ان پر بھی مسح کرنا چاہئیے۔ پاؤں میں موزے ہوں تو مسح کیا جائے اور موزے نه ہوں تو ان کو دھونا چاہیے۔ اس کے ساتھ آپ نے تفصیل کے ساتھ یه بھی بتایا که وضو کن حالات میں ٹوٹ جاتا ہے اور کن حالات میں باقی رہتا ہے۔

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا که روزہ رکھنے والا رات کو اس وقت تک کھا پی سکتا ہے جب تک فجر کے وقت کالا تاگا سفید تاگے سے ممیزنه ہوجائے۔ نبی صلی الله علیه و سلم نے بتایا که اس سے مراد تاریکی شب کے مقابله میں سپیدهٔ صبح کا نمایاں ہونا ہے۔

قرآن میں الله تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں میں بعض اشیاء کے حرام اور بعض کے حلال ہونے کی تصریح کرنے کے بعد باقی اشیاء کے متعلق یه عام ہدایت فرمائی که تمہارے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کی گئی ہیں (المائدہ:4) نبی صلی الله علیه و سلم نے اپنے قول اور عمل سے اس کی تفصیل بتائی که پاک چیزیں کیا ہیں جنہیں ہم کھاسکتے ہیں اور ناپاک چیزیں کون سی ہیں جن سے ہم کو بچنا چاہیے۔

قرآن میں الله تعالیٰ نے وراثت کا قانون بیان کرتے ہوئے فرمایا که اگر میت کی نرینه اولاد کوئی نه ہواور ایک لڑکی ہوتو وہ نصف ترکه پائے گی اور۔۔۔۔۔زائد لڑکیاں ہوں تو ان کو ترکے کا دوتہائی حصه ملے گا (النساء:11)۔اس میں یه بات واضح نه تھی که اگر دولڑکیاں ہوں تو وہ کتنا حصه پائیں گی۔ نبی صلی الله علیه و سلم نے توضیح فرمائی که دولڑکیوں کا بھی اتنا ہی حصه ہے جتنا دو سے زائد لڑکیوں کا مقرر کیا گیا ہے۔

قرآن میں الله تعالیٰ نے دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا (النساء:23)۔ نبی صلی الله علیه و سلم نے بتایا که پهوپهی، بهتیجی اور خاله بهانجی کو جمع کرنا بهی اسی حکم میں داخل ہے۔

قرآن مردوں کو اجازت دیتا ہے که دو دو، تین تین ، چار چار عورتوں سے نکاح کرلیں (النساء:3) یه الفاظ اس معامله میں قطعاً واضح نہیں ہیں که ایک مرد بیک وقت چار سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا۔ حکم کے اس منشاء کی وضاحت نبی صلی الله علیه و سلم نے فرمائی اور جن لوگوں کے نکاح میں چار سے زائد بیویاں تھیں ان کو آپ نے حکم دیا که زائد بیویوں کو طلاق دے دیں۔

قرآن حج کی فرضیت کا عام حکم دیتا ہے اور یہ صراحت نہیں کرتا کہ اس فریضہ کو انجام دینے کے لیے آیا ہر

مسلمان کو ہرسال حج کرنا چاہیے یا عمر میں ایک بار کافی ہے، یا ایک سے زیادہ مرتبہ جانا چاہیے (آل عمران:97)۔ یہ نبی صلی الله علیہ و سلم ہی کی تشریح ہے جس سے ہم کو معلوم ہوا که عمر میں صرف ایک مرتبه حج کرکے آدمی فریضهٔ حج سے سبکدوش ہوجاتا ہے۔

قرآن سونے اور چاندی کے جمع کرنے پر سخت وعید فرماتا ہے۔ سورۂ توبہ کی آیت 34 کے الفاظ ملاحظہ فرمالیجئے۔ اس کے عموم میں اتنی گنجائش بھی نظر نہیں آتی کہ آپ روز مرہ کے خرچ سے زائد پیسہ بھی اپنے پاس رکھ سکیں، یا آپ کے گھر کی خواتین کے پاس سونے یا چاندی کا ایک تار بھی زیور کے طور پر رہ سکے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم ہی ہیں جنہوں نے بتایا کہ سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے اور بقدر نصاب یا اس سے زیادہ سونا چاندی رکھنے والا آدمی اگر اس پر ڈھائی فی صدی کے حساب سے زکوۃ ادا کردے تو وہ قرآن مجید کی اس وعید کا مستحق نہیں رہتا۔

ان چند مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ و سلم نے الله تعالیٰ کے تفویض کردہ تشریعی اختیارات کو استعمال کرکے قرآن کے احکام و ہدایات اور اشارات و مضمرات کی کس طرح شرح و تفسیر فرمائی ہے۔ یہ چیز چونکہ خود قرآن میں دئیے ہوئے فرمانِ تفویض پر مبنی تھی اس لیے یہ قرآن سے الگ کوئی مستقل بالذات نہیں ہے بلکہ قرآن کے قانون ہی کا ایک حصہ ہے۔

### 3 سنت اور اتباع سنت كا مفهوم

تیسرا نکته آپ نے یه ارشاد فرمایا ہے که سنت رسول صلی الله علیه و سلم کا اتباع یه ہے که جو کام حضور صلی الله علیه و سلم نے کیا، وہی ہم کریں، نه یه که جس طرح حضور الله علیه و سلم نے کیا، وہی ہم کریں، نه یه که جس طرح حضور الله علیه و سلم نے ما انزل الله کو دوسروں تک پہنچایا توامت کا بھی فریضه ہے که ما انزل الله کو دوسروں تک پہنچایا توامت کا بھی فریضه ہے که ما انزل الله کو دوسروں تک یہنچایا تک یہنچائے۔۔۔"

سنت اوراس کے اتباع کا یہ مفہوم جوآپ نے متعین کیا ہے، اس کے متعلق میں صرف اتنا کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ یہ خود اس ما انزل الله کے مطابق نہیں ہے جس کے اتباع کوآپ واجب مانتے ہیں۔ ما انزل الله کی رو سے تو سنت کا اتباع یہ ہے که رسول صلی الله علیه و سلم نے الله کے مقرر کیے ہوئے معلم، مربی، شارع، قاضی، حکام و فرمانروا اور شارح قرآن ہونے کی حیثیت سے جو کچھ فرمایا اور عمل کرکے دکھایا ہے، اسے آپ سنتِ رسول مانیں اور اس کا اتباع کریں۔ اس کے دلائل میں او پربیان کرچکا ہوں، اس لیے انہیں دہرانے کی حاجت نہیں

ہے۔

اس سلسلے میں آپ نے مسواک والی بات جو لکھی ہے اس کا سیدھا سادھا جواب یہ ہے کہ سنجیدہ علمی مباحث میں اس قسم کی مہمل باتوں کو بطور نظیر لاکر کسی مسئلے کا تصفیہ نہیں کیا جاسکتا۔ ہر نقطۂ نظر کے حامیوں میں کچھ نه کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنی غیر معقول باتوں سے اپنے نقطۂ نظر کو مضحکه انگیز بناکر پیش کرتے ہیں۔ ان کی باتوں سے استدلال کرکے بجائے خود اس نقطۂ نظر کی تردید کرنے کی کوشش اگر آپ کریں گے تو اس کے معنی اس کے سوا کچھ نه ہوں گے که وزنی دلائل کا مقابله کرنے سے پہلو تہی کرکے آپ صرف کمزور باتیں زور آزمائی کے لیے تلاش کرتے ہیں۔

اسی طرح آپ کی یہ دلیل بھی بہت کمزور ہے کہ اتباع سنت کے معنی آج کے ایٹمی دور میں تیروں سے لڑنے کے ہیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے میں تیروں ہی سے جنگ کی جاتی تھی۔ آخر آپ سے کس نے کہا ہے کہ اتباع سنت کے معنی یہ ہیں؟ اتباع سنت کے یہ معنی اہل علم نے کبھی نہیں لیے ہیں کہ ہم جہاد میں وہی اسلحے استعمال کریں جو حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانہ میں استعمال ہوتے تھے۔ بلکہ ہمیشہ اس کے معنی یہی سمجھے گئے ہیں کہ ہم جنگ میں ان مقاصد، ان اخلاقی اصولوں اور ان شرعی ضابطوں کو ملحوظ رکھیں جن کی ہدایت نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے قول اور عمل سے دی ہے اور ان اغراض کے لیے لڑنے اور وہ کاروائیاں کرنے سے باز رہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے منع فرمایا ہے۔

### رسول پاک صلعم کس وحی کے اتباع پر مامور تھے اور ہم کس کے اتباع پر مامور ہیں؟

آپ کا چوتھا نکته آپ کے اپنے الفاظ میں یه ہے که:

"ان تمام اعمال میں جو حضور ﷺ نے 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں کیے۔ وہ اسی ما انزل الله کا، جو کتاب الله میں موجود ہے، اتباع کرتے تھے اور امت کو بھی یہی حکم ملا کہ اسی کا اتباع کرے۔ جہاں اتبعوا ما انزل لله الیکم من ربکم (203:7) کہہ کر امت کے افراد کو تلقین کی وہاں یہ بھی اعلان ہوا کہ حضور ﷺ بھی اسی کا اتباع کرتے ہیں۔ قل انما اتبع ما یو حٰی الیّ من ربی (203:7)۔

اس عبارت میں آپ نے دو آیتیں نقل کی ہیں اور دونوں نه صرف یه که غلط نقل کی ہیں بلکه نقل میں بھی ایسی غلطیاں کی ہیں جو عربی زبان کی شدبد کا علم رکھنے والا بھی نہیں کرسکتا۔ پہلی آیت دراصل یه اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم "یعنی پیروی کرواس کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے"۔ آپ کے

نقل کردہ الفاظ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ "پیروی کرواس کی جواللہ نے تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا ہے"۔ دوسری آیت کے اصل الفاظ قرآن مجید میں یہ ہیں قل انما اتباع مایوحیٰ الی من ربی(203:7) "کہو کہ میں تواس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی جانب سے بھیجی جاتی ہے"۔ آپ نے جوالفاظ نقل کیے ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے: "کہو کہ پیروی کر اس وحی کی جو میری طرف میرے رب کی جانب سے بھیجی جاتی ہے"۔ میں نے ان غلطیوں پر آپ کو صرف اس لیے متنبہ کیا ہے کہ آپ کسی وقت ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ایک طرف قرآن سے آپ کی واقفیت کا یہ حال ہے اور دوسری طرف آپ اس زعم میں مبتلا ہیں کہ ساری امت کے اہل علم و تحقیق قرآن کو غلط سمجھے ہیں اور آپ نے اس کو صحیح سمجھا ہے۔

اب رہا اصل مسئلہ، تواس میں آپ نے دو باتیں کہی ہیں اور دونوں غلط ہیں۔ ایک بات آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه و سلم کو الله صلی الله علیه و سلم کو الله صلی الله علیه و سلم پر صرف اسی کی پیروی کا حکم تھا۔ حالانکہ خود قرآن سے یہ ثابت ہے که حضور صلی الله علیه و سلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی کے ذریعہ سے احکام نازل ہوتے تھے اور آپ ان دونوں قسم کی وحیوں کا اتباع کرنے پر مامور تھے۔ دوسری بات آپ یہ فرماتے ہیں کہ امت کو صرف قرآن کی پیروی کا حکم ہے حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ امت کو رسول پاک صلی الله علیه و سلم کی پیروی کا حکم بھی ہے:

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله (آل عمران:31) "اك نبى كهه دو كه اگرتم الله سے محبت ركهتے هوتو ميرا اتباع كرو، الله تم سے محبت فرمائے گا (آل عمران:31)"۔

ورحمتى وسعت كل شئى فساكتبهاللذين يتقون ويؤتون الزكوة والذين سم بأيتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذى يجودنه مكتوباً عندهم في التوراة االانجيل (الاعراف: 156-157)

"میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور اس رحمت کو میں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقویٰ کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو پیروی کرتے ہیں اس رسولِ نبیِ اُمی کی جس کا ذکروہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں (الاعراف:156-157)"۔

وما جعلنا القبلة التى كنت عليها الالتعلم من يتبع الرسول ممن على عقيبه (البقرة: 143) "اور بهم نے وہ قبله جس پر اب تك تم تھے اسى ليے مقرر كيا تها تاكه يه ديكهيں كه كون رسول كى پيروى كرتا بهے اور كون الئے پاؤں پهر جاتا ہے (البقرة:143)"۔ ان آیات میں رسول کی پیروی کرنے کے حکم کو تاویل کے خراد پر چڑھا کریہ معنی نہیں پہنائے جاسکتے کہ اس سے مراد دراصل قرآن کی پیروی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کرچکاہوں، اگر واقعی مقصود یہی ہوتا کہ لوگ رسول کی نہیں بلکہ قرآن کی پیروی کریں تو آخر کیا وجہ ہے کہ آیت نمبر 1 میں الله تعالیٰ نے فاتبعوا کتاب الله کہنے کے بجائے فاتبعونی کے الفاظ استعمال فرمائے؟ کیا آپ کی رائے میں یہاں الله میاں سے چوک ہوگئی ہے؟

پھر آیت نمبر2میں تواس تاویل کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اس میں آیات خداوندی پر ایمان لانے کا ذکر الگ ہے اور نبی امی صلی الله علیه و سلم کے اتباع کا ذکر الگ۔

ان سب سے زیادہ کھلی ہوئی آیت نمبر3 ہے جوایسی ہرتاویل کی جڑکاٹ دیتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے اس مفروضے کا بھی قلع قمع کر دیتی ہے که رسول الله صلی الله علیه و سلم پر قرآن کے سوا اور کسی صورت میں وحی نہیں آتی تھی۔ مسجد حرام کو قبلہ قرار دینے سے پہلے مسلمانوں کا جو قبلہ تھا، اسے قبلہ بنانے کا کوئی حکم قرآن میں نہیں آیا ہے۔ اگر آیا ہو تو آپ اس کا حواله دے دیں۔ یه واقعه ناقابل انکار ہے که وہ قبله آغاز اسلام میں نبی صلی الله علیه و سلم نے مقرر کیا تھا اور تقریباً 14 سال تک اسی کی طرف حضور صلی الله علیه و سلم اور صحابه کرام (رضی الله عنهم) نمازادا کرتے رہے۔ 14 سال کے بعد الله تعالیٰ نے سورۂ بقرہ کی اس آیت میں حضور على كے اس فعل كى توثيق فرمائى اور يه اعلان فرمايا كه يه قبله بممارا مقرر كيا بمواتها اور اسے بمم نے اپنے رسول صلی الله علیه و سلم کے ذریعے سے اس لیے مقرر کیا تھا که ہم یه دیکھنا چاہتے تھے که کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اس سے منہ موڑتا ہے۔ یہ ایک طرف اس امر کا صریح ثبوت ہے کہ رسول صلی الله علیہ و سلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی کے ذریعہ سے احکام نازل ہوتے تھے۔ اور دوسری طرف یہی آیت پوری صراحت کے ساتھ یہ بتاتی ہے که مسلمان رسول صلی الله علیه و سلم کے ان احکام کا اتباع کرنے پر بھی مامور ہیں جو قرآن میں مذکورنہ ہوں، حتٰی کہ الله تعالیٰ کے ہاں مسلمانوں کے ایمان بالرسالت کی آزمائش ہی اس طریقہ سے ہوتی ہے که رسول صلی الله علیه و سلم کے ذریعه سے جو حکم دیا جائے، اسے وہ مانتے ہیں یا نہیں؟ اب آپ اور آپ کے ہم خیال حضرات خود سوچ لیں کہ اپنے آپ کو کس خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں واقعی خدا کا اتنا خوف ہے کہ کی ہدایت کے خلاف طرز عمل کا تصور کرنے سے بھی آپ کے جسم پر کپکپی طاری ہوجاتی ہے تو میری گزارش ہے کہ بحث و مناظرہ کے جذبے سے اپنے ذہن کو پاک کرکے او پر کی چند سطروں کو مکررپڑھیں۔ خدا کرے که آپ کے جسم پر کپکپی طاری ہواور آپ اس گمراہی سے بچ نکلیں جس میں محض اپنے ناقص مطالعے کی وجہ سے پڑ گئے ہیں۔

#### 5. مرکز ملت

پانچواں نکته آپ یه ارشاد فرماتے ہیں:

"چونکه دین کا تقاضا یه تها که کتاب پر عمل اجتماعی شکل میں ہواور یه ہونہیں سکتا که ایک شخص قرآن پر اپنی سمجھ کے مطابق، اس لیے نظام کو قائم رکھنے کے لیے ایک زندہ شخصیت کی ضرورت ہے اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے که جہاں اجتماعی نظام کے قیام کا سوال ہو، وہاں پہنچانے والے کا مقام بہت آگے ہوتا ہے، کیونکه پیغام اس نے اس لیے پہنچایا که وحی اس کے سوا کسی اور کو نہیں ملتی، چنانچه قرآن نے اسی لیے واضح کردیا که من یطع الرسول فقد اطاع الله۔ چنانچه حضور صلی الله علیه و سلم مرکز ملت بھی تھے اور سنت رسول الله پر عمل یہی ہے که حضور ﷺ کے بعد بھی اسی طرح مرکزیت کو قائم رکھا جائے، چنانچه اسی نکته کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں واضح کر دیا که: وما محمداً الارسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علیٰ اعقابکم "(143:3) ۔

اس نکته کوآپ نے اچھی طرح کھول کربیان نہیں فرمایا ہے۔آپ کے مجموعی اشارات کی مدد سے آپ کا جو مدعا سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے که رسول الله صلی الله علیه و سلم محض اجتماعی نظام قائم کرنے کی خاطر اپنے زمانے میں رسول کے علاوہ " مرکز ملت " بھی بنائے گئے تھے۔آپ صلی الله علیه و سلم کی رسول ہونے کی حیثیت تو دائمی تھی، مگر "مرکز ملت " ہونے کی حیثیت صرف اس وقت تک تھی جب تک آپ صلی الله علیه و سلم کی زندہ شخصیت نظام جماعت چلارہی تھی۔ پھر جب آپ کی وفات ہوگئی توآپ کے بعد جس زندہ شخصیت کو نظام قائم رکھنے کے لیے سربراہ بنایا گیا اور اب بنایا جائے وہ اپنے زمانے کے لیے ویسا ہی "مرکز ملت" تھا اور ہوگا جیسے حضور صلی الله علیه و سلم اپنے زمانے کے لیے تھے۔ اب سنت رسول کی پیروی بس ملت " تھا اور ہوگا جیسے حضور صلی الله علیه و سلم اپنے زمانے کے لیے تھے۔ اب سنت رسول کی پیروی بس معامله میں بعد کے مرکزان ملت پر اگر حضور صلی الله علیه و سلم کو کوئی فوقیت ہے تو صرف یہ که قرآن معامله میں بعد کے مرکزان ملت پر اگر حضور صلی الله علیه و سلم کو کوئی فوقیت ہے تو صرف یہ که قرآن پہنچانے والے کی حیثیت سے آپ صلی الله علیه و سلم کا مقام بہت آگے ہے۔

#### چند اصولی سوالات

آپ کے کلام کی یہ تفسیر جومیں نے کی ہے، یہ اگر صحیح نہیں ہے توآپ تصیح فرمادیں۔ صاحب کلام ہونے کی حیثیت سے آپ کی اپنی تفسیر صحیح ہوگی۔ لیکن اگر میں نے آپ کا مطلب ٹھیک سمجھا ہے، تواس پر چند سوالات پیدا ہوتے ہیں:

اول یه که "مرکزملت" سے آپ کی مراد کیا ہے؟ الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول صلی الله علیه و سلم کے

فرائض رسالت کی جو تفصیل بیان کی ہے وہ یہ ہے که آپ الله کی کتاب پنچانے والے ہیں۔ اس کتاب کی تشریح و توضیع کرنے والے ہیں، اس کے مطابق کام کرنے کی حکمت سکھانے والے ہیں، افراد اور جماعت کا تزکیه کرنے والے ہیں، مسلمانوں کے لیے نمونهٔ تقلید ہیں، وہ رہنما ہیں جس کی پیروی خدا کے حکم سے واجب ہے، امر و نہی اور تحلیل و تحریم کے اختیارات رکھنے والے شارع (Law Giver) ہیں، قاضی ہیں اور حاکم مطاع ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے که یه تمام مناصب حضور صلی الله علیه و سلم کو رسول ہونے کی حیثیت سے حاصل تھے اور منصب رسالت پر آپ صلی الله علیه و سلم کے مامور ہونے کا مطلب ہی یه تھا که آپ ان مناصب پر الله تعالیٰ کی طرف سے مامور کیے گئے۔ اس باب میں قرآن کے واضح ارشادات میں پہلے نقل کرچکاہوں جنہیں دہرانے کی حاجت نہیں۔ اب چونکه "مرکز ملت "قرآن کی نہیں بلکه آپ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی اصطلاح ہے، اس لیے براہ کرم آپ یه بتائیں که "مرکز ملت " کا منصب ان مناصب کے ماسوا کچھ ہے؟ یا انہی مناصب کا مجموعہ ہے؟ یا ان میں صلی الله علیه و سلم کے اس منصب کا علم آپ کو کس ذریعہ سے حاصل ہوا ہے؟ اگروہ انہی مناصب کا مجموعہ ہے توآپ اس کورسالت سے الگ کیسے قرار دیتے ہیں؟ اور اگر ان میں سے بعض مناصب "مرکز ملت" مجموعہ ہے توآپ اس کورسالت سے الگ کیسے قرار دیتے ہیں؟ اور اگر ان میں سے بعض مناصب "مرکز ملت" کے ہیں اور بعض منصب رسالت کے تووہ کون کون سے مناصب ہیں جومرکز ملت کے منصب میں شامل ہیں اور کو کس دلیل سے آپ منصب رسالت سے الگ کرتے ہیں؟

دوسرا سوال "مرکزملت" کے تقرر کا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس تقرر کی تین ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ کسی شخص کوالله تعالیٰ مسلمانوں کے لیے مرکزملت مقرر کرے۔ دوسری یہ کہ مسلمان اپنی مرضی سے اس کو منتخب کریں۔ تیسری یہ کہ وہ طاقت سے مسلط ہو کر زبردستی مرکزملت بن جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ "مرکز ملت" سے خواہ کچھ بھی مراد ہو، اس منصب پر حضورصلی الله علیہ و سلم کا تقرران تینوں صورتوں میں سے آخر کس صورت پر ہوا تھا؟ کیا یہ تقرراللہ نے کیا تھا؟ یا مسلمانوں نے آپ کو اس منصب کے لیے منتخب کیا تھا؟ یا حضور ﷺ خود "مرکزملت" بن گئے تھے؟ ان میں سے جو شق بھی آپ اختیار کرتے ہیں اس کی تصریح ہونی یا حضور ﷺ خواہیے۔ اور اسی طرح یہ تصریح بھی ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے بعد جو بھی "مرکز ملت" بنے گا وہ خداوند عالم کی طرف سے نامزد اور مامور کیا ہوا ہو گا؟ یا مسلمان اس کو مرکز بنائیں گے؟ یا وہ خود اپنے زور سے مرکزبن جائے گا؟ اگر دونوں کے طریق تقرر میں آپ کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے تو صاف صاف یہ بات کہہ دیجئے تاکہ آپ کا موقف مبہم نہ رہے۔ اور اگر فرق ہے تو بتائیے کہ وہ کیا فرق ہے اور اس فرق سے دونوں قسم کے دیجئے تاکہ آپ کا موقف مبہم نہ رہے۔ اور اگر فرق ہے تو بتائیے کہ وہ کیا فرق ہے اور اس فرق سے دونوں قسم کے مرکزوں کی حیثیت اور اختیارات میں بھی کوئی بنیادی فرق واقع ہوتا ہے یا نہیں؟

تيسرا سوال يه ہے كه "پهنچانے والے كا مقام بهت آگے ہوتا ہے" فرماكر آپ نے از راه كرم رسول الله صلى الله

علیہ و سلم کو دوسرے "مرکزان ملت" پر جو فوقیت عطا فرمائی ہے یہ محض درجے اور مرتبے کی فوقیت ہے یا آپ کے نزدیک دونوں کے منصبوں کی نوعیت میں بھی کوئی فرق ہے؟ زیادہ واضح الفاظ میں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں که آیا آپ کے خیال میں وہ سب اختیارات جورسول صلی الله علیہ و سلم کو "مرکز ملت" کی حیثیت سے حاصل تھے، آپ کے بعد "مرکز ملت" بننے والے کی طرف منتقل ہوجاتے ہیں؟ اور کیا باعتبار اختیارات دونوں مساوی حیثیت رکھتے ہیں؟ اور کیا دوسروں پر حضور کی فوقیت بس اتنی ہی ہے که آپ بعد والے مرکز کی به نسبت کچھ زیادہ احترام کے مستحق ہیں کیونکه آپ کے قرآن پہنچایا ہے؟

اگریہ آپ کا خیال ہے توبتائیے کہ حضور کے بعد بننے والے یا بنائے جانے والے مرکز کی حیثیت بھی کیا یہی ہے کہ اس فیصلے سے سرتابی کرنا تو درکنار، اس کے خلاف دل میں تنگی محسوس کرنے سے بھی آ دمی کا ایمان سلب ہوجائے؟ کیا اس کی حیثیت بھی یہی ہے کہ جب وہ کسی معاملہ میں اپنا فیصلہ دے دے تو مسلمانوں کو اس سے مختلف کوئی رائے رکھنے کا حق باقی نه رہے؟ کیا اس کا مقام بھی یہی ہے کہ اس کے ساتھ مسلمان کوئی نزاع نہیں کرسکتے اور اس کے فرمان کو بے چون و چرا تسلیم کرلینے کے سوا امت کے لیے کوئی چارۂ کار نہیں ہے، اگر وہ مومن رہنا چاہتی ہو؟ کیا وہ زندہ شخصیت یا شخصیتیں جو "مرکز ملت" بنیں یا بنائی جائیں، اسوۂ حسنہ بھی ہیں کہ مسلمان ان کی زندگیوں کو دیکھیں اور پورے اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو بھی ان کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں؟ کیا وہ بھی ہمارے تزکیے اور تعلیم کتاب و حکمت اور تشریح ما انزل کو بھی ان کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں؟ کیا وہ بھی ہمارے تزکیے اور تعلیم کتاب و حکمت اور تشریح ما انزل کو بھی ان کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں؟ کیا وہ بھی ہمارے تزکیے اور تعلیم کتاب و حکمت اور تشریح ما انزل کو بھی ان کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں؟ کیا وہ بھی ہمارے تزکیے اور تعلیم کتاب و حکمت اور تشریح ما انزل کے لیے "مبعوث" ہوئے ہیں کہ مستند ہوان کا فرمایا ہوا؟"

کیا ہی اچھا ہو که آپ ان سوالات پر ذرا تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں تاکه اس "مرکزملت" کی ٹھیک ٹھیک پوزیشن سب کے سامنے آجائے جس کا ہم بہت دنوں سے چرچا سن رہے ہیں۔

# 6. كيا حضور صلى الله عليه و سلم صرف قرآن پېنچانے كى حد تك نبى تھے؟

آپ کا چھٹا نکته آپ کے اپنے الفاظ میں یہ ہے:

آپ کا اگلا سوال یہ ہے کہ جو کام حضور ﷺ نے 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں سرانجام دیے ان میں آنحضرت ﷺ کی پوزیشن کیا تھی؟ میرا جواب یہ ہے کہ حضور ﷺ نے جو کچھ کرکے دکھایا، وہ ایک بشر کی حیثیت سے لیکن ما انزل الله کے مطابق کرکے دکھایا۔ میرا یہ جواب کہ حضور صلی الله علیه و سلم کے فرائض رسالت کی سرانجام دہی ایک بشر کی حیثیت سے تھی، میرے اپنے ذہن کی پیداوار نہیں بلکہ خود کتاب الله سے اس کا ثبوت ملتا ہے، حضور صلی الله علیه و سلم نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ انابشر مثلکم "۔

اس عبارت میں آپ نے میرے جس سوال کا جواب دیا ہے وہ دراصل یہ تھا کہ اس پیغمبرانہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پہنچانے کے سوا دوسرے جو کام کیے تھے وہ آیا نبی ہونے کی حیثیت میں کیے تھے جن میں آپ قرآن مجید کی طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی کی نمائندگی کرتے تھے، یا ان کاموں میں آپ کی حیثیت محض ایک عام مسلمان کی سی تھی؟ اس کا جواب آپ یہ دیتے ہیں کہ یہ کام حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے بشر کی حیثیت سے کیے تھے لیکن ما انزل اللہ کے مطابق کیے تھے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آنحضور صلی اللہ علیہ و سلم صرف قرآن پہنچادینے کی حد تک نبی تھے، اس کے بعد ایک قائد و رہنما، ایک معلم، ایک مربی، ایک مقنن، ایک جج اور ایک فرمانروا ہونے کی حیثیت میں آپ نے جو کچھ بھی کیا اس میں آپ کا مقام ایک نبی بلکہ ایک ایسے انسان کا تھا جو قرآن کے مطابق عمل کرتا۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی یہی حیثیت بیان کی ہے لیکن اس سے پہلے قرآن نے واقعی صریح آیات میں نے نقل کی ہیں ان کو پڑھنے کے بعد کوئ ذی فہم آدمی یہ نہیں مان سکتا کہ قرآن نے واقعی حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ حیثیت دی ہے۔

آپ قرآن سے یہ ادھوری بات نقل کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم بار بار انابشر کم مثلکم فرماتے تھے۔ پوری بات جو قرآن نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ و سلم ایک ایسے بشر ہیں جسے رسول بنایا گیا ہے۔ (قل سبحان رہی ھل کنت الا بشراً رسولا) اور حضور صلی اللہ علیہ و سلم ایک ایسے بشر ہیں جس پر خدا کی طرف سے وحی آتی ہے (قل انما انا بشر مثلکم یو خی الی) کیا آپ ایک عام بشر اور رسالت و وحی پانے والے بشر کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں سمجھتے؟ جو بشر خدا کا رسول ہو وہ تو لامحالہ خدا کا نمائندہ ہے اور جس بشر کے پاس وحی آتی ہو وہ خدا کی براہ راست ہدایت کے تحت کام کرتا ہے۔ اس کی حیثیت اور ایک عام بشر کی حیثیت یکساں کیسے ہوسکتی ہے۔

آپ جبیه کہتے ہیں که حضور صلی الله علیه و سلم ما انزل الله کے مطابق کام کرتے تھے تو آپ کا مطلب ما انزل الله سے صرف قرآن ہوتا ہے۔ اس لیے آپ لفظاً ایک حق بات مگر معناً ایک باطل بات کہتے ہیں۔ بلاشبه حضور صلی الله علیه و سلم ما انزل الله کے مطابق کام کرتے تھے، مگر آپ کے او پر صرف وہی وحی نازل نہیں ہوتی تھی جو قرآن میں پائی جاتی ہے بلکه اس کے علاوہ بھی آپ کو وحی کے ذریعه سے احکام ملتے تھے۔ اس کا ایک ثبوت میں آپ کے چوتھے نکتے کا جواب دیتے ہوئے پیش کرچکا ہوں۔ مزید ثبوت انشاء الله آپ کے دسویں نکتے کی بحث میں دوں گا۔

7 حضور صلی الله علیہ و سلم کی اجتہادی لغزشوں سے غلط استدلال

ساتواں نکته آپ نے یه ارشاد فرمایا ہے:

"قرآن کی آیات سے واضح ہے که حضور صلی الله علیه و سلم نظام مملکت کی سرانجام دہی میں ایک بشر کی حیثیت رکھتے تھے اور کبھی کبھی آنحضرت ﷺ سے اجتہادی غلطیاں بھی ہوجاتی تھیں۔ قل ان ضللت فانما اضل علٰی نفسی وان اهتدیت فیما یو حٰی آلی رہی انه سمیع قریب (50:30) اگریه اجتہادی غلطیاں ایسی ہوتیں جن کا اثر دین کے اہم گوشے پر پڑتا تو خدا کی طرف سے اس کی تادیب بھی آجاتی جیسے که ایک جنگ کے موقع پر بعض لوگوں نے پیچھے رہنے کی اجازت چاہی اور حضور صلی الله علیه و سلم نے دے دی۔ اس پر الله کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ عفاالله عنک لمااذنت ولم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین (43:9)

اسى طرح سورة تحريم ميں تاديب آگئى: يا ايها النبى لم تحرم ما احل الله لک (81:66) اسى طرح سورة عبس ميں به: عبس وتولى ان جاءه الاعمٰى وما يدريک لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكر اما من استغنىٰ فانت له تصدى وما عليك الا يتزكىٰ 10 واما من جاءك يسعى وهو يخشٰى فانت عنه تلهى (8-11:10)

یہ دیکھ کرسخت افسوس ہوتا ہے کہ کس قدر سرسری مطالعہ کی بنا پر لوگ کتنے بڑے اور نازک مسائل کے متعلق رائے قائم کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک رسول بھی بھیجا اور پھر خود ہی اس کا اعتبار کھونے اور اسے غلط کارو گمراہ ثابت کرنے کے لیے یہ آیات بھی قرآن میں نازل کردیں تاکہ کہیں لوگ اطمینان کے ساتھ اس کی پیروی نہ کرنے لگیں؟ کاش آپ نے قرآن کا آپریشن کرنے سے پہلے ان آیات پر اتنا ہی غور کرلیا ہوتا جتنا اپنے کسی مریض کی ایکسرے رپورٹ پر غور کرتے ہیں۔

پہلی آیت قل ان ضللت سے آپ یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ خود قرآن کی روسے رسول الله صلی الله علیہ و سلم کبھی کبھی گمراہ بھی ہوجاتے تھے اور آپ کی زندگی دراصل ضلالت و ہدایت کا مجموعہ تھی (معاذالله)۔ یہ استدلال کرتے وقت آپ نے کچھ نه دیکھا که یہ آیت کس سیاق و سباق میں آئی ہے۔ سورۂ سبا میں الله تعالیٰ پہلے کفار مکہ کا یہ الزام نقل فرماتا ہے کہ وہ نبی صلی الله علیہ و سلم کے متعلق کہتے تھے: افتریٰ علی الله کذبا ام به جنة (آیت :8) ص "یہ شخص یا تو الله پر جان بوجھ کر بہتان گڑھتا ہے، یا یہ مجنون ہے"۔ پھر اس کا جواب دیتے ہوئے آیات 36 تا 50 میں الزام نمبر2 کے متعلق فرماتا ہے کہ تم لوگ فرداً فرداً بھی اور اجتماعی طور پر بھی ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑ کر خالصتاً لله غور کرو، تمہارا دل خود گواہی دے گا کہ یہ شخص جو تمہیں اسلام بھی ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑ کر خالصتاً لله غور کرو، تمہارا دل خود گواہی دے گا کہ یہ شخص جو تمہیں اسلام کی تعلیم دے رہا ہے،اس اللہ میں جنون کی کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد ان کے پہلے الزام (یعنی "یہ شخص الله پر جان بوجھ کر بہتان گھڑتا ہے") کے جواب میں الله تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ: اے نبی صلی الله علیہ و

سلم ان سے کہو، ان رہی یقذف باالحق درحقیقیت یه سچا کلام میرا رب القا فرمارہا ہے۔ ان ضللت فانما اضل علی نفسی اگرمیں گمراہ ہوگیا ہوں (جیسا که تم الزام لگارہے ہو) تو میری اس گمراہی کا وبال مجھ پر ہے۔ و ان اهتدیت فیما یوحی الی رہی۔ اور اگر میں راہ راست پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب مجھ پر نازل کرتا ہے۔ "انه 12 سمیع قریب" وہ سب کچھ سننے والا اور قریب ہے۔ یعنی اس سے پوشیدہ نہیں ہے که میں گمراہ ہوں یا اس کی طرف سے ہدایت یافته۔ اس سیاق وسباق میں جو بات کہی گئی ہے اس کا آپ یه مطلب لے رہے ہیں که گویا الله تعالیٰ نے کفار مکه کے سامنے اپنے رسول سے یه اعتراف کروادیا که واقعی میں کبھی گمراہ بھی ہوجاتا ہوں، مگر کبھی سیدھے راستے پر بھی چل لیتا ہوں۔ سبحان الله، کیا خوب قرآن فہمی ہے۔

دوسری آیات جو آپ نے پیش فرمائی ہیں ان سے آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ و سلم نے اپنے فیصلوں میں بہت سی غلطیاں کی تھیں جن میں سے الله میاں نے بطور نمونہ یہ دوچار غلطیاں پکڑ کر بتادیں تاکہ لوگ ہوشیار ہوجائیں۔ حالانکہ دراصل ان سے نتیجہ بالکل برعکس نکلتا ہے۔ ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ سے اپنی پوری پیغمبرانہ زندگی میں بس وہی لغزشیں ہوئی ہیں جن کی الله تعالیٰ نے فوراً اصلاح فرمادی اور اب ہم پورے اطمینان کے ساتھ اس پوری سنت کی پیروی کرسکتے ہیں جو آپ سے ثابت ہے، کیونکہ اگر اس میں کوئی اور لغزش ہوتی تو الله تعالٰی اس کو بھی برقرار نہ رہنے دیتا جس طرح ان لغزشوں کو اس نے برقرار نہیں رہنے دیا۔

پھرآپ نے کچھ توسوچا ہوتا کہ وہ لغزشیں ہیں کیا جن پراللہ نے ان آیات میں اپنے نبی کو ٹوکا ہے۔ جنگ میں فوجی خدمت سے استثناء کی درخواست پر کسی کو مستثنٰی کردینا، کسی حلال چیز کو نه کھانے کا عہد کرلینا، ایک صحبت میں چند اہم شخصیتوں کو دین کی دعوت دیتے ہوئے بظاہر ایک غیر اہم شخصیت کی طرف توجه نه کرنا، کیا یہ ایسے ہی بڑے معاملات ہیں جن کا دین کے اہم گوشوں پراثر پڑتا ہے؟ کون سا ایسا لیڈر، یا فرمانروا، یا آپ کی اصطلاح خاص میں " مرکز ملت "ہے جس کی زندگی میں بارہا اس طرح کے بلکہ اس سے بہت زیادہ بڑے معاملات نه پیش آتے ہوں؟ پھر کیا ان لغزشوں کی تصبح کے لیے ہمیشه آسمان ہی سے وحی اترا کرتی ہے؟ آخروہ کیا خاص وجہ ہے کہ اتنی معمولی لغزشیں جب رسول پاک سے صادر ہوئیں تو فوراً ان کی اصلاح کے لیے وحی آگئی اور اسے کتاب میں ثبت کردیا گیا؟ آپ اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو آپ کو معلوم ہوجاتا کہ رسالت کے منصب کو سمجھنے میں آپ نے کتنی بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ کوئی رئیس، یا لیڈریا مرکز ملت اللہ تعالیٰ کا نمائندہ نہیں ہوتا، اس کا مقرر کیا ہوا شارح اور اس کا مامور کیا ہوا نمونۂ تقلید نہیں، اس لیے ملت اللہ تعالیٰ کا نمائندہ نہیں ہوتا، اس کا مقرر کیا ہوا شارح اور اس کا مامور کیا ہوا نمونۂ تقلید نہیں، اس لیے کے اصول نہیں بدل سکتے۔ لیکن رسول پاک ﷺ چونکہ خدا کے اپنے اعلان کی روسے دنیا کے سامنے مرضات الٰہی کی نمائندگی کرتے تھے اور خدا نے خود اہل ایمان کو حکم دیا تھا کہ تم ان کی اطاعت اور ان کا اتباع کرو، جو الٰہی کی نمائندگی کرتے تھے اور خدا نے خود اہل ایمان کو حکم دیا تھا کہ تم ان کی اطاعت اور ان کا اتباع کرو، جو

کچھ یہ حلال کہیں اسے حلال مانواور جو کچھ یہ حرام قرار دے دیں، اسے حرام مان لو، اس لیے ان کے قول و عمل میں یہ چھوٹی لغزشیں بھی بہت بڑی تھیں، کیونکہ وہ ایک معمولی بشر کی لغزشیں نہ تھیں بلکہ اس شاع مجاز کی لغزشیں تھیں جس کی ایک ایک حرکت اور سکون سے قانون بن رہا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے ذمے لے لی تھی کہ اپنے رسول کو ٹھیک راستے پر قائم رکھے گا، ان کو غلطیوں سے محفوظ کردے گا اور ان سے ذراسی چوک بھی ہوجائے تو وحی کے ذریعہ سے اس کی اصلاح فرمادے گا۔

وسلموسلم

و سلمو سلمو سلمو سلم

صفحه 99 تا 106

#### 8 - موبوم خطرات

آٹھویں نکتے میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی الله علیہ وآلہ و سلم نے یہ سارا کام بشر (یعنی ایک عام غیر معصوم بشر) کی حیثیت سے نہیں بلکہ نبی کی حیثیت سے کیا ہوتا تواس سے لاذماً دو نتائج پیدا ہوتے۔ ایک یہ حضور صلی الله علیہ وآلہ و سلم کے بعد اس کام کو جاری رکھنا غیر ممکن تصور کیا جاتا اور لوگ سمجھتے کہ جو نظام زندگی حضور صلی الله علیہ وآلہ و سلم نے قائم کر کے چلا دیا اسے قائم کرنا اور چلانا عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ دوسرا نتیجہ اس کا یہ ہوتا کہ اس کام کو چلانے کے لیے لوگ حضور صلی الله علیہ وآلہ و سلم کے بعد بھی نبیوں کے آنے کی ضرورت محسوس کرتے۔ ان دونوں خطرات سے بچنے کی واحد صورت آپ کے نزدیک یہ ہے کہ تبلیغ قرآن کے ماسوا حضور صلی الله علیہ وآلہ و سلم کے باقی پورے کارنامۂ زندگی کو رسول نزدیک یہ ہے کہ تبلیغ قرآن کے ماسوا حضور صلی الله علیہ وآلہ و سلم کے باقی پورے کارنامۂ زندگی کو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ و سلم کا نہیں بلکہ ایک غیر نبی انسان کا کارنامہ مانا جائے۔ اسی سلسلے میں آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اسے رسول کا کارنامہ سمجھنا ختم نبوت کے عقیدے کی بھی نفی کرتا ہے کیونکہ اگر حضور صلی الله علیہ وآلہ و سلم نے یہ سارا کام وحی کی رہنمائی میں کیا تو پھر و یسا ہی کام کرنے کے لیے ہمیشہ وحی آنے کی ضرورت رہے گی، ورنه دین قائم نہ ہو گا۔

یه آپ نے جو کچھ فرمایا ہے، قرآن اور اس کے نزول کی تاریخ سے آنکھیں بند کر کے اپنے ہی مفروضات کی دنیا

میں گھوم پھر کرسوچا اور فرما دیا ہے۔آپ کی ان باتوں سے مجھے شبہ ہوتا ہے که آپ کی نگاہ سے قرآن کی بس وہی آیتیں گزری ہیں جومخالفین سنت نے اپنے لٹریچرمیں ایک مخصوص نظریه ثابت کرنے کے لیے نقل کی ہیں اورانہی کوایک خاص ترتیب سے ے جوڑ جاڑ کران لوگوں نے جونتائج نکال لیے ہیں، ان پرآپ ایمان لے آئے ہیں۔ اگریه بات نه ہوتی اور آپ نے ایک مرتبه بھی پورا قرآن سمجھ کرپڑھا ہوتا تو آپ کو معلوم ہو جاتا که جو خطرات آپ کے نزدیک سیرت پاک کو سنت رسول صلی الله علیه وآله و سلم ماننے کی وجه سے پیدا ہوتے ہیں، وہی سب خطرات قرآن کووحی الٰہی ماننے سے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن خود اس بات پر شاہد ہے که یه پوری کتاب ایک ہی وقت میں بطور ایک کتاب آئین کے نازل نہیں ہو گئی تھی بلکہ یہ ان وحیوں کا مجموعہ ہے جوایک تحریک کی رہنمائی کے لیے ۲۳ سال تک تحریک کے ہر مرحلے میں ہراہم موقع پرالله تعالٰی کی طرف سے نازل ہوتی رہی ہیں۔ اس کوپڑھتے ہوئے صاف محسوس ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے ایک برگزیدہ انسان اسلامی تحریک کی قیادت کے لیے مبعوث ہوا ہے اور قدم قدم پر خدا کی وحی اس کی رہنمائی کررہی ہے۔ مخالفین اس پر اعترضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں اور جواب اس کا آسمان سے آتا ہے۔ طرح طرح کی مزاحمتیں راستے میں حائل ہوتی ہیں اور تدبیر او پر سے بتائی جاتی ہے که یه مزاحمت اس طرح سے دور کرو اور اس مخالفت کا یوں مقابله کرو۔ پیروؤں کو طرح طرح کی مشکلات سے سابقہ پیش آتا ہے اور ان کا حل او پر سے بتایا جاتا ہے که تمهاری فلاں مشکل یوں دور ہو سکتی ہے اور فلاں مشکل یوں رفع ہو سکتی ہے۔ پھریہ تحریک جب ترقی کرتے ہوئے ایک ریاست کے مرحلے میں داخلے ہوتی ہے تو جدید معاشرے کی تشکیل اور ریاست کی تعمیر کے مسائل سے لے کر منافقین اور یہود اور کفار عرب سے کشمکش تک جتنے معاملات بھی دس سال کی مدت میں پیش آتے ہیں، ان سب میں وحی اس معاشرے کے معمار اور اس ریاست کے فرمانروا اور اس فوج کے سپه سالار کی رہنمائی کرتی ہے۔ نه صرف یہ کہ اس تعمیر اور کشمکش کے ہر مرحلے میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آسمان سے ہدایات آتی ہیں بلکہ کوئی جنگ پیش آتی ہے تو اس پر لوگوں کو ابھارنے کے لیے سیہ سالار کو خطبہ آسمان سے ملتا ہے۔ تحریک کے کارکن کہیں کمزوری دکھاتے ہیں توان کی فہمائش کے لیے تقریر آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ نبی کی بیوی پر دشمن تہمت رکھتے ہیں تواس کی صفائی آسمان سے آتی ہے۔ منافقین مسجد ضرار بناتے ہیں تواس کے توڑنے کا حکم وحی کے ذریعہ سے دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جنگ پر جانے سے جی چراتے ہیں تو ان کے معاملہ کا فیصلہ براہ راست الله تعالٰی کر کے بھیجتا ہے۔ کوئی شخص دشمن کو جاسوسی کا خط لکھ کر بھیجتا ہے۔ تواس سے نمٹنے کے لیے بھی الله میاں خود توجه فرماتا ہے۔ اگرواقعی آپ کے نزدیک یه بات مایوس کن ہے که دین کو قائم کرنے کے لیے جواولین تحریک اٹھے اس کی رہنمائی وحی کے ذریعہ سے ہو تو یہ مایوسی کا سبب تو خود قرآن میں موجود ہے۔ ایک شخص آپ کا نقطهٔ نظر اختیار کرنے کے بعد تو کہه سکتا ہے که جس دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کے پہلے قدم سے لے کر کامیابی کی آخری منزل تک ہر ضرورت اور ہر نازک موقع پر قائد تحریک کی رہنمائی کے لیے خدا کی آیات اترتی رہی ہوں اسے اب کیسے قائم کیا جا سکتا ہے۔ جب تک که

اسی طرح نظام دین کے قیام کے لیے سعی و جہد کرنے والے "مرکز ملت" کی مدد کے لیے بھی آیات الہٰی نازل ہونے کا سلسلہ نہ شروع ہو۔ اس نقطۂ نظر سے تواللہ میاں کے لیے صحیح طریق کاریہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرر کی پہلی تاریخ کو ایک مکمل کتاب آئین آپ کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہیں جس میں اللہ تعالٰی انسانی زندگی کے مسائل کے متعلق اپنی تمام ہدایات بیک وقت آپ کو دے دیتا۔ پھر ختم نبوت کا اعلان کر کے فوراً ہی حضور ﷺ کی اپنی نبوت بھی ختم کر دی جاتی۔ اس کے بعد یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ محمد بن عبد اللہ کا کام تھا کہ غیر نبی ہونے کی حیثیت سے اس کتاب آئین کو لے کر جدو جہد کرتے اور ما انزل اللہ کے مطابق ایک معاشرہ اور ریاست قائم کر دکھاتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں کو بروقت صحیح مشورہ نہ مل سکا اور وہ اپنا نامناسب طریقہ اختیار کر گئے جو مستقبل میں قیام دین کے امکان سے ہمیشہ کے لیے مایوس کر دینے والا تھا! غضب تو یہ ہے کہ وہ اس مصلحت کو اس وقت بھی نہ سمجھے جب انہوں نے ختم نبوت کا اعلان ہوئی ہے جبکہ نبوت کا اعلان ہوئی ہے جبکہ حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی اور پھر ان کی مطلقہ سے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے بحکم الہٰی خضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی اور پھر ان کی مطلقہ سے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے بحکم الہٰی نکاح کیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد کئی سال تک حضور ﷺ مرکز ملت " رہے اور ختم نبوت کا اعلان ہو جانے کے باوجود نہ حضور ﷺ کی رہنمائی کرنے کا سلسلہ بند کیا گیا!

آپ کوالله میاں کی اسکیم سے اتفاق ہویا اختلاف، بہرحال قرآن ہمیں بتاتا ہے که ان کی اسکیم ابتدا ہی سے یه نہیں تھی که نوع انسانی کے ہاتھ میں ایک کتاب تھما دی جائے اور اس سے کہا جائے که اس کو دیکھ دیکھ کر اسلامی نظام زندگی خود بنا لے۔ اگر یہی ان کی اسکیم ہوتی توایک بشر کا انتخاب کر کے چپکے سے کتاب اس کے حواله کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کے لیے تواچھا طریقه یه ہوتا که ایک کتاب چھاپ کر الله میاں تمام انسانوں تک براہ راست بھیج دیتے اور دیباچه میں یه ہدایت لکھ دیتے که میری اس کتاب کو پڑھو اور نظام حق بر پا کر لو لیکن انہوں نے یه طریقه پسند نہیں کیا۔ اس کے بجائے جو طریقه انہوں نے اختیار کیا وہ یه تھا که ایک بشر کو رسول بنا کراٹھایا اور اس کے ذریعه سے اصلاح و انقلاب کی ایک تحریک اٹھوائی۔

اس تحریک میں اصل عامل کتاب نه تهی بلکه وہ زندہ انسان تھا جسے تحریک کی قیادت پر مامور کیا گیا تھا۔ اس انسان کے ہاتھوں سے الله تعالٰی نے اپنی نگرانی و ہدایت میں ایک مکمل نظام فکرواخلاق، نظام تہذیب و اس انسان کے ہاتھوں سے الله تعالٰی نے اپنی نگرانی و ہدایت میں ایک مکمل نظام فکرواخلاق، نظام تہذیب و تمدن، نظام عدل و قانون اور نظام معیشت و سیاست بنوا کر اور چلوا کر ہمیشه کے لیے ایک روشن نمونه (اسوهٔ حسنه) دنیا کے سامنے قائم کر دیا تاکه جو انسان بھی اپنی فلاح چاہتے ہوں وہ اس نمونے کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنا نظام زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ نمونے کا ناقص رہ جانا لازماً ہدایت کے نقص کو مستلزم ہوتا۔ اس لیے الله تعالٰی نے یه نمونے کی چیز براہ راست اپنی ہدایات کے تحت بنوائی۔ اس کے معمار کو نقشۂ تعمیر بھی دیا اور اس کا مطلب بھی خود سمجھایا۔ اس کی تعمیر کی حکمت بھی سکھائی اور عمارت کا ایک ایک گوشہ بناتے

وقت اس کی نگرانی بھی کی۔ تعمیر کے دوران میں وحیِّ جلی کے ذریعہ سے بھی اس کو رہنمائی دی اور وحیِّ خفی کے ذریعہ سے بھی۔ کہیں کوئی اینٹ رکھنے میں اس سے ذرا سی چوک بھی ہو گئی تو فورا ٹوک کر اس کی اصلاح کر دی تا کہ جس عمارت کو ہمیشہ کے لیے نمونہ بننا ہے اس میں کوئی ادنٰی سی خامی بھی نه رہ جائے۔ پھر جب اس معمار نے اپنے آقا کی ٹھیک ٹھیک مرضی کے مطابق یہ کارِ تعمیر پورا کر دیا تب دنیا میں اعلان کیا گیا کہ: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔

تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اس طریق کارنے حقیقتاً امت میں کوئی مایوسی پیدا نہیں کی ہے۔ رسول الله صلی الله علیه و سلم کے بعد جب وحی الہٰی کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا خلفائے راشدین نے پے در پے اٹھ کروحی کے بغیر اس نمونے کی عمارت کر قائم رکھنے اور آگے اسی نمونے پر وسعت دینے کی کوشش نہیں کی؟ کیا عمر بن عبد العزیز نے اسے انہی بنیادوں پر ازسر نو تازہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا وقتاً فوقتاً صالح فرماں روا اور مصلحین العزیز نے اسے انہی بنیادوں پر ازسر نو تازہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا وقتاً فوقتاً صالح فرماں روا اور مصلحین امت بھی اس نمونے کی پیروی کرنے کے لیے دنیا کے مختلف گوشوں میں نہیں اٹھتے رہے؟ ان میں سے آخر کس نے یہ کہا کہ رسول الله صلی الله علیه و سلم تو وحی کی رہنمائی میں یہ کام کر گئے، اب یہ ہمارے بس کاروگ نہیں ہے؟ حقیقت میں تو الله تعالٰی کا یہ احسان ہے کہ اس نے تاریخ انسانی میں اپنے رسول کے عملی کارنامے سے روشنی کا ایک مینار کھڑا کر دیا ہے، جو صدیوں سے انسان کو صحیح نظام زندگی کا نقشہ دکھا رہا ہے اور سے روشنی کا ایک مینار کھڑا کر دیا ہے، جو صدیوں سے انسان کو صحیح نظام زندگی کا نقشہ دکھا رہا ہے اور قیامت تک دکھاتا رہے گا۔ آپ کا جی چاہے تو اس کے شکر گزار ہوں اور جی چاہے تو اس کی روشنی سے آنکھیں بند کر لیں۔

#### 9. خلفائے راشدین پر بہتان

#### آپ کا نکته نمبر9یه ہے:

"حضرات خلفائے کرام اچھی طرح سمجھتے تھے کہ وحی الکتاب کے اندر محفوظ ہے اور اس کے بعد حضور سے جو کچھ کرتے تھے، باہمی مشاورت سے کرتے تھے۔ اس لیے حضور کی وفات کے بعد نظام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ سلطنت کی وسعت کے ساتھ تقاضے بڑھتے گئے اس لیے آئے دن نئے نئے امور سامنے آتے تھے جن کے تصفیہ کے لیے اگر کوئی پہلا فیصلہ مل جاتا جس میں تبدیلی کی ضرورت نہ ہوتی تواسے علی حالہ قائم رکھتے تھے۔ اگر اس میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی توباہمی مشاورت سے تبدیلی کر لیتے اور اگر نئے فیصلہ کی ضرورت ہوتی توباہمی مشاورت سے نیا فیصلہ کر لیتے۔ یہ سب کچھ قرآن کی روشنی میں ہوتا تھا۔ یہی طریقہ رسول اللہ کا تھا اور اسی کو حضور کے جانشینوں نے قائم رکھا۔ اسی کا نام اتباع رسول تھا"۔

اس عبارت میں آپ نے پے در پے متعدد غلط باتیں فرمائی ہیں۔ آپ کی پہلی غلط بیانی یہ ہے کہ رسول الله جو

کچھ کرتے تھے، باہمی مشاورت سے کرتے تھے، حالانکہ مشاورت حضور ﷺنے صرف تدابیر کے معاملے میں کی ہے اور وہ بھی ان تدابیر کے معاملے میں جن کے اختیار کرنے کا حکم آپ کو وحی سے نہیں ملا ہے۔ قرآن کی تعبیر و تفسیر اور اس کے کسی لفظ یا فقرے کا منشا مُشخّص کرنے میں حضور ﷺنے کبھی کسی سے مشورہ نہیں لیا۔ اس معاملہ میں آپ کی اپنی ہی شرح قطعی ناطق تھی۔ اس طرح آپ کے پورے عہد رسالت میں کبھی یہ طے کرنے کے لیے کوئی مشاورت نہیں ہوئی کہ لوگوں کے لیے کس چیز کر فرض و واجب کس چیز کو حلال و جائز اور کس چیز کو ممنوع و حرام ٹھہرایا جائے اور معاشرے میں کیا قاعدے اور ضابطے مقرر کیئے جائیں۔ حضور ﷺ کی حیات طیبہ میں تنہا آپ کی زبان اور آپ کی عملی زندگی ہی لیجسلیچر تھی۔ کوئی مومن یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ان معاملات میں وہ حضور ﷺ کے سامنے زبان کھولنے کا مجاز ہے۔ کیا آپ کوئی مثال ایسی پیش کر سکتے ہیں کہ عہد رسالت میں قرآن کے کسی حکم کی تعبیر مشورے سے کی گئی ہو، یا کوئی قانون مشورے سے بنایا گیا ہو؟ بہت سی نہیں صرف ایک مثال ہی آپ پیش فرما دیں۔

دوسری خلاف واقعہ بات آپ یہ فرما رہے ہیں کہ خلفائے راشدین صرف قرآن کو منبع ہدایت سمجھتے تھے اور رسول الله صلی الله علیہ و سلم کے قول و عمل کو واجب الاتباع ماخذ قانون نہیں سمجھتے تھے۔ یہ ان بزرگوں پر آپ کا سخت بہتان ہے جس کے ثبوت میں نہ آپ ان کا کوئی قول پیش کرسکتے ہیں نہ عمل، اگراس کا کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے تو وہ سامنے لائے۔ ان کے طرز عمل کی جو شہادتیں ان کے زمانے سے متصل لوگوں نے دی ہیں وہ تو یہ ہیں:

ابن سیرین (33ھ – 110ھ) کہتے ہیں کہ "ابوبکر کے سامنے جب کوئی معاملہ پیش ہوتا اور وہ نہ کتاب الله میں سے اس کے لیے کوئی حکم پاتے، نه سنت میں اس کی کوئی نظیر ملتی تب وہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرتے اور فرماتے یه میری رائے ہے، اگر صحیح ہے توالله کا فضل ہے۔" (ابن القیم، اعلام الموقعین، جلد 1، ص 54)۔

میمون بن مہران (27ھ – 71ھ) کہتے ہیں": ابوبکر صدیق کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی معاملہ کا فیصلہ انہیں کرنا ہوتا تو پہلے کتاب الله میں دیکھتے، اگر وہاں اس کا حکم نه ملتا تو سنت رسول الله میں تلاش کرتے۔ اگر وہاں حکم مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔ اور اگر انہیں اس مسئلے میں سنت کا علم نه ہوتا تو لوگوں سے پوچھتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ اس طرح کے کسی معاملہ میں رسول الله صلی الله علیه و سلم نے کوئی فیصلہ فرمایا ہے۔" (کتاب مذکور، صفحہ 62)۔

علامه ابن قیم نے پوری تحقیق کے بعد اپنا نتیجهٔ تحقیق یه بیان کیا ہے که لا یحفظ للصدیق خلاف نص واحد ابدا۔

ابوبکرصدیق کی زندگی میں نص کی خلاف ورزی کی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔" (کتاب مذکور، ج4، ص 120)۔

مشہورواقعہ ہے کہ ایک دادی اپنے پوتے کی میراث کا مطالبہ لے کرآئی جس کی ماں مرچکی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں کتاب اللہ میں کوئی حکم نہیں پاتا جس کی رو سے تجھ کو ماں کا حصہ پہنچتا ہو۔ پھر انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے تو اس معاملہ میں کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ اس پر مغیرہ بن شعبہ اور محمد بن مسلمہ نے اٹھ کر شہادت دی کہ حضور ﷺ نے دادی کو چھٹا حصہ (یعنی حصه مادری) دلوایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکرنے اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ (بخاری و مسلم)

موطا میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت ابوبکر نے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ کو اپنی زندگی میں کچھ مال دینے کے لیے کہا تھا، مگرانہیں یہ یاد نہیں تھا کہ یہ مال ان کے حوالہ کر دیا گیا تھا یا نہیں۔ وفات کے وقت آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر وہ مال تم لے چکی ہو، تب تو وہ تمہارے پاس رہے گا (کیونکہ وہ ببہ ہو گیا)، لیکن اگر ابھی تک تم نے اسے قبضہ میں نہیں لیا ہے تو اب وہ میرے سب وارثوں میں تقسیم ہو گا (کیونکہ اس کی حیثیت ببہ کی نہیں بلکہ وصیت کی ہے اور حدیث لا وصیۃ لوارث کی رو سے وارث کے حق میں کوئی وصیت میت کے ترکے میں نافذ نہیں ہو سکتی تھی) اس طرح کی بکثرت مثالیں خلیفۂ اول کی زندگی میں ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے طریقے سے بال برابر ہٹنا بھی جائزنہ رکھتے تھے۔

کون نہیں جانتا کہ خلیفہ ہونے کے بعد حضرت ابوبکر کا اولین اعلان یہ تھا کہ اطیعونی ما اطعت الله ورسولہ فان عصیت الله ورسولہ فلا طاعة لی علیکم "میری اطاعت کرو جب تک میں الله اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں۔ 13 لیکن اگر میں الله اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر نہیں ہے۔ "کس کو معلوم نہیں کہ انہوں نے حضور کی وفات کے بعد جیش اسامہ کو صرف اس لیے بھیجنے پر اصرار کیا کہ جس کام کا فیصلہ حضور گاپنی زندگی ۔۔۔۔۔

)صفحه 106 ختم (

#### ص 107 تا 120

کرچکے تھے، اسے بدل دینے کا وہ اپنے آپ کو مجازنہ سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام نے جب ان خطرات کی طرف توجہ دلائی جن کا طوفان عرب میں اٹھتا نظر آ رہا تھا اور اس حالت میں شام کی طرف فوج بھیج دینے کو نامناسب

قرار دیا، توحضرت ابوبکر کا جواب یه تها که

لوخطفتني الكلاب والذئاب لم ارد قضاء به رسول الله-

"اگر کتے اور بھیڑیے بھی مجھے اچک لے جائیں تومیں اس فیصلہ کو نہ بدلوں گا جورسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے کر دیا تھا"۔ حضرت عمر نے خواہش ظاہر کی کہ کَم از کم اسامہ ہی کو اس لشکر کی قیادت سے ہٹا دیں کیونکہ بڑے بڑے صحابہ اس نوجوان لڑکے کی ماتحتی میں رہنے سے خوش نہیں ہیں، توحضرت ابوبکر نے ان کی داڑھی یکڑ کر فرمایا:

ثكلتك امك و عدمتك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله صلى الله عليه و سلم و تامرني ان انزعهـ

"خطاب کے بیٹے، تیری ماں تجھے روئے اور تجھے کھودے، رسول الله صلی الله علیه و سلم نے اس کو مقرر کیا اور تو مجھ سے کہتا ہے که میں اسے ہٹا دوں"۔ اس موقع پر لشکر کو روانه کرتے ہوئے جو تقریر انہوں نے کی اس میں فرمایا:

انما انا متبع لست بمبتدع

"میں توپیروی کرنے والا ہوں۔ نیا راسته نکالنے والا نہیں ہوں"۔

پہر کس سے یہ واقعہ پوشیدہ ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عباس کے مطالبۂ میراث کو ابوبکر صدیق نے حدیث رسول اللہ ہی کی بنیاد پر قبول کرنے سے انکار کیا تھا اور اس "قصور" پروہ آج تک گالیاں کھا رہے ہیں۔ مانعینِ زکوۃ کے خلاف جب وہ جہاد کا فیصلہ کررہے تھے تو حضرت عمر جیسے شخص کو اس کی صحت میں اس لیے تامل تھا کہ جو لوگ کلمہ لا اللہ الا الله کے قائل ہیں ان کے خلاف تلوار کیسے اٹھائی جا سکتی ہے۔ مگر اس کا جو جواب انہوں نے دیا، وہ یہ تھا که

والله لو منعوني عقالا كانوا يودونه الى رسول الله صلى الله عليه و سلم لقاتلهم على منعه

"خدا کی قسم، اگروہ اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی اس زکوۃ میں سے روکیں گے جووہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں دیتے تھے تو میں اس پر ان سے لڑوں گا"۔ یہ قول اور یہ عمل تھا اس شخص کا جس نے حضور کے بعد سب سے پہلے زمام کار سنبھالی تھی اور آپ کہتے ہیں که خلفائے راشدین اپنے آپ کو رسول الله صلی الله علیه و سلم کے فیصلے بدلنے کا مجاز سمجھتے تھے۔

حضرت ابوبکڑ کے بعد حضرت عمر کا مسلک اس معاملے میں جو کچھ تھا، اسے وہ خود قاضی شریح کے نام اپنے خط میں اس طرح بیان فرماتے ہیں:

"اگرتم کوئی حکم کتاب الله میں پاؤ تو اس کے مطابق فیصله کر دو اور اس کی موجودگی میں کسی دوسری چیز کی طرف توجه نه کرو اور اگر کوئی ایسا معامله آئے جس کا حکم کتاب الله میں نه ہو تورسول الله صلی الله علیه و سلم

کی سنت میں جو حکم ملے اس پر فیصله کرو اور اگر معامله ایسا ہو جس کا حکم نه کتاب الله میں ہو اور نه سنت رسول الله میں تواس کا فیصله اس قانون کے مطابق کرو جس پر اجماع ہو چکا ہو لیکن اگر کسی معامله میں کتاب الله اور سنت رسول الله دونوں خاموش ہوں اور تم سے پہلے اس کے متعلق کوئی اجماعی فیصله بھی نه ہوا ہوتو تمہیں اختیار ہے که یا تو پیش قدمی کر کے اپنی اجتہادی رائے سے فیصله کر دو، یا پھر ٹھہر کر انتظار کرو اور میرے نزدیک تمہارا انتظار کرنا زیادہ بہتر ہے"۔ (اعلام المعوقین، جلدا، ص ۲۱۔ ۲۲)

یه حضرت عمر کا اپنا لکھا ہوا سرکاری ہدایت نامه ہے، جو انہوں نے خلیفۂ وقت کی حیثیت سے ضابطۂ عدالت کے متعلق ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھیجا تھا۔ اس کے بعد کسی کو کیا حق پہنچتا ہے که ان کے مسلک کی کوئی دوسری ترجمانی کرے۔

حضرت عمر کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ہیں۔ بیعت کے بعد اولین خطبہ جو انہوں نے دیا، اس میں علی الاعلان تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"خبرداررہو، میں پیروی کرنے والا ہوں، نئی راہ نکالنے والا نہیں ہوں۔ میرے او پر کتاب الله اور سنت نبی صلی الله علیه و سلم کی پابندی کے بعد تمہارے تین حق ہیں جن کی میں ذمه داری لیتا ہوں۔ ایک یه که میرے پیش رو خلیفه کے زمانے میں تمہارے اتفاق و اجتماع سے جو فیصلے اور طریقے طے ہو چکے ہیں، ان کی پیروی کروں گا۔ دوسرے یه که جو امور اب اہل خیر کے اجتماع و اتفاق سے طے ہوں گے ان پر عمل درآمد کروں گا۔ تیسرے یه که تمہارے او پر دست درازی کرنے سے بازرہوں گا۔ جب تک تم از روئے قانون مواخذہ کے مستوجب نه ہو جاؤ"۔ (تاریخ طبری، جلد ۳، ص ۲۲۲)

چوتھے خلیفہ حضرت علی ہیں۔ انہوں نے خلیفہ ہونے کے بعد اہل مصر سے بیعت لینے کے لیے اپنے گورنر حضرت قیس بن سعدہ بن عبادہ کے ہاتھ جو سرکاری فرمان بھیجا تھا اس میں وہ فرماتے ہیں:

"خبردار رہو، ہمارے او پر تمہارایہ حق ہے کہ ہم اللہ عزو جل کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کریں اور تم پروہ حق قائم کریں جو کتاب و سنت کی رو سے حق ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی سنت کو جاری کریں اور تمہاری بے خبری میں بھی تمہارے ساتھ خیر خواہی کرتے رہیں"۔ (تاریخ طبری، جلد ۳، ص ۵۵۰)

یہ چاروں خلفائے راشدین کے اپنے بیانات ہیں۔ آپ کن "حضرات خلفائے کرام" کا ذکر فرما رہے ہیں جواپنے آپ

# کو سنتِ رسول الله کی پابندی سے آزاد سمجھتے تھے؟ اور ان کا یه مسلک آپ کو کن ذرائع سے معلوم ہوا ہے؟

آپ کا یه خیال بھی محض ایک دعوی بلا ثبوت ہے که خلفائے راشدین قرآن مجید کے احکام کو تو قطعی واجب الاطاعت فرماتے تھے، مگررسول الله صلی الله علیه و سلم کے فیصلوں میں جن کو وہ باقی رکھنا مناسب سمجھتے تھے، انہیں باقی رکھتے تھے اور جنہیں بدلنے کی ضرورت سمجھتے تھے انہیں بدل کر باہمی مشاورت سے نئے فیصلے کر لیتے تھے۔ آپ اس کی کوئی نظیر پیش فرمائیں که خلافت راشدہ کے پورے دور میں نبی صلی الله علیه و سلم کا کوئی فیصله بدلا گیا ہو، یا کسی خلیفه یا صحابی نے یه خیال ظاہر کیا ہو که ہم حضور کے فیصلے حسب ضرورت بدل لینے کے مجاز ہیں۔

# ٠١٠ كيا حضور علم وسله پر قرآن كے علاوہ بھى وحى آتى تھى؟

اب صرف آپ کا آخری نکته باقی ہے جسے آپ ان الفاظ میں پیش فرماتے ہیں:

"اگرفرض کرلیا جائے، جیسا که آپ فرماتے ہیں که حضور جو کچھ کرتے تھے، وحی کی روسے کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہو گا که خدا کو اپنی طرف سے بھیجی ہوئی ایک قسم کی وحی پر (نعوذ بالله) تسلی نه ہوئی، چنانچه دوسری قسم کی وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ یه دورنگی آخر کیوں؟ پہلے آنے والے نبیوں پر جب وحی نازل ہوئی تو اس میں نزول قرآن کی طرف اشارہ تھا۔ تو کیا اس الله کے لیے جو ہر چیز پر قادر ہے، یه بڑا مشکل تھا که دوسری قسم کی وحی، جس کا آپ ذکر کرتے ہیں، اس کا قرآن میں اشارہ کر دیتا۔ مجھے تو قرآن میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کسی آیت کی طرف اشارہ فرما سکیں تو مشکور ہوں گا"۔

یہ تسلی کی بات بھی خوب ہے۔ گویا آپ کی رائے میں الله میاں بندوں کی ہدایت کے لیے نہیں بلکہ اپنی تسلی کے وحی نازل فرماتے تھے اور ان کی تسلی کے لیے بس ایک قسم کی وحی کافی ہونی چاہیے تھی۔

آپ تو "دورنگئِ وحی" پر ہی حیران ہیں، مگر آنکھیں کھول کر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ کتاب "سه رنگی" کا ذکر کرتی ہے۔ "سه رنگی" کا ذکر کرتی ہے۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَ اللَّه: بَرُ إِلَّا وَحُيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِه: بَرَمَا يَشَاء إِنَّه بَرُعَلِيّ حَكِيمٍ (الشورى:51)

"کسی بشر کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے گفتگو کرے، مگروحی کے طریقہ پر، یا پردے کے پیچھے سے، یا اس طرح کہ ایک پیغام بر بھیجے اور وہ اللہ کے اذن سے وحی کرے جو کچھ اللہ چاہتا ہو۔ وہ برتر اور حکیم ہے"

یہاں الله تعالیٰ کی طرف سے کسی بشر پر احکام و ہدایات نازل ہونے کی تین صورتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک براہِ راست وحی (یعنی القاء و الہام) دوسرے پردے کے پیچھے سے کلام، تیسرے الله کے پیغام بر (فرشتے) کے ذریعه سے وحی۔ قرآن مجید میں جو وحیاں جمع کی گئی ہیں وہ ان میں سے صرف تیسری قسم کی ہیں۔ اس کی تصریح الله تعالیٰ نے خود ہی فرما دی ہے۔

قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبُرِيلَ فَإِنَّه ﴿ وَنَرْلَه ﴿ وَعَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّه ﴿ وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيُه ﴿ وَوَهِ ﴿ وَهُ وَهُ مُولَى وَلُشُرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (البقرة:97-98 )

"(اے نبیؒ) کہوجو کوئی دشمن ہو جبریل کا اس بنا پر کہ اس نے یہ قرآن نازل کیا ہے تیرے قلب پر الله کے اذن سے، تصدیق کرتا ہوا ان کتابوں کی جو اس کے آگے آئی ہوئی ہیں اور ہدایت و بشارت دیتا ہوا اہلِ ایمان کو۔۔۔تو الله دشمن ہے ایسے کافروں کا"

وَإِنَّه: ثُرُلَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ـ نَزَلَ بِه: وَالرُّوحُ الْأَمِينُ ـ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (الشعراء 192-194) "اوریه رب العالمین کی نازل کرده کتاب ہے۔ اسے لے کرروح الامین اترا ہے۔ تیرے قلب پرتا که تو متنبه کرنے والوں میں سے ہو"

اس سے معلوم ہو گیا کہ قرآن صرف ایک قسم کی وحیوں پر مشتمل ہے۔ رسول کو ہدایات ملنے کی باقی دو صورتیں جن کا ذکر سورۂ الشورٰی والی آیت میں کیا گیا ہے وہ ان کے علاوہ ہیں۔ اب خود قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ان صورتوں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ و آله و سلم کو ہدایات ملتی تھیں۔

(۱) جیسا که میں آپ کے چوتھے نکتے پر بحث کرتے ہوئے بتا چکا ہوں، سورہ بقرۃ کی آیات ۱۲۳-۱۲۳ سے صاف معلوم ہوتا ہے که مسجد حرام کے قبله بنائے جانے سے پہلے نبی صلی الله علیه و سلم اور مسلمان کسی اور قبله کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ الله تعالیٰ نے تحویل قبله کا حکم دیتے ہوئے اس بات کی توثیق فرمائی که وہ پہلا قبله جس کی طرف رخ کیا جاتا تھا، وہ بھی ہمارا ہی مقرر کیا ہوا تھا لیکن قرآن میں وہ آیت کہیں نہیں ملتی جس میں اس قبلے کی طرف رخ کرنے کا ابتدائی حکم ارشاد فرمایا گیا ہو۔ سوال یہ ہے که اگر حضور پر قرآن

کے علاوہ اور کوئی وحی نہیں آتی تھی تووہ حکم حضور کو کس ذریعہ سے ملا؟ کیا یہ اس بات کا صریح ثبوت نہیں ہے کہ حضور کو ایسے احکام بھی ملتے تھے جو قرآن میں درج نہیں ہیں؟

(۲) رسول الله صلی الله علیه و سلم مدینه میں خواب دیکھتے ہیں که آپ مکه معظمه میں داخل ہوئے ہیں اور بیت الله کا طواف کیا ہے۔ آپ اس کی خبر صحابه کرام کو دیتے ہیں اور ۱۲۰۰ صحابیوں کو لیے کر عمرہ ادا کرنے کے لیے روانه ہو جاتے ہیں۔ کفار مکه آپ کو حدیبیه کے مقام پر روک لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں صلح حدیبیه واقع ہوتی ہے۔ بعض صحابی اس پر خلجان میں پڑ جاتے ہیں اور حضرت عمر ان کی ترجمانی کرتے ہوئے پوچھتے ہیں که یا رسول الله، کیا آپ نے ہمیں خبر نه دی تھی که ہم مکه میں داخل ہوں گے اور طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا "کیا میں نے یه کہا تھا که اسی سفر میں ایسا ہو گا؟" اس پر الله تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے:

لَقَدُ صَدَقَ اللَّه : بَرَسُولَ ه : بَرَالرُّؤُ يَا بِالْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّه : بَرَآمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمُ تَعُلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتُحًا قَرِيبًا (الفتح-27)

"الله نے اپنے رسول کویقینًا سچا خواب دکھایا تھا۔ تم ضرور مسجد حرام میں ان شاء الله داخل ہو گے۔ امن کے ساتھ سرمونڈتے ہوئے اور بال تراشتے ہوئے، بغیر اس کے که تمہیں کسی قسم کا خوف ہو۔ الله کو علم تھا اس بات کا جسے تم نه جانتے تھے۔ اس لیے اس سے پہلے اس نے یه قریب کی فتح (یعنی صلح حدیبیه) عطا کر دی "

اس سے معلوم ہوا کہ حضور کو خواب کے ذریعہ سے مکہ میں داخل ہونے کا یہ طریقہ بتایا گیا تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ کی طرف جائیں، کفارروکیں گے، آخرکار صلح ہو گی جس کے ذریعہ سے دوسرے سال عمرہ کا موقع بھی ملے گا اور آئندہ کی فتوحات کا راستہ بھی کھل جائے گا۔ کیا یہ قرآن کے علاوہ دوسرے طریقوں سے ہدایات ملنے کا کھلا ثبوت نہیں ہے؟

(٣) نبی صلی الله علیه وآله و سلم اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی کوراز میں ایک بات بتاتے ہیں۔ وہ اس کا ذکر دوسروں سے کر دیتی ہیں۔ حضور اس پر باز پرس کرتے ہیں تو وہ پوچھتی ہیں که آپ کویه کیسے معلوم ہو گیا که میں نے یه بات دوسروں سے کہه دی ہے۔ حضور جواب دیتے ہیں که مجھے علیم و خبیر نے خبر دی ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُواَحِ الْ خَرَدَ عَلَیْ اَنَبَّاتُ بِهِ اَبُولُوا فَانَبُرُ النَّهِ اللَّهُ الل

سے درگزر کیا۔ پس جب نبی نے اس بیوی کو اس کا قصور جتا دیا تو اس نے پوچھا" آپ کو کس نے اس کی خبر دی؟" نبیؓ نے کہا "مجھے علیم و خبیر خدا نے بتایا"۔"

فرمائیے که قرآن میں وہ آیت کہاں ہے جس کے ذریعہ سے الله تعالیٰ نے نبی صلی الله علیه و سلم کویه اطلاع دی تھی که تمہاری بیوی نے تمہاری راز کی بات دوسروں سے کہه دی ہے؟ اگر نہیں ہے تو ثابت ہوا یا نہیں که الله تعالیٰ قرآن کے علاوہ بھی نبی صلی الله علیه و آله و سلم کے پاس پیغامات بھیجتا تھا؟

(۲) نبی صلی الله علیه و سلم کے منه بولے بیٹے زید بن حارثه اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور اس کے بعد حضور ۲ ان کی مطلقه بیوی سے نکاح کرلیتے ہیں اس پر منافقین اور مخالفین حضور کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک شدید طوفان کھڑا کرتے ہیں اور اعتراضات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ ان اعتراضات کا جواب الله تعالیٰ سورۂ احزاب کے پورے ایک رکوع میں دیتا ہے اور اس سلسلے میں لوگوں کو بتاتا ہے که ہمارے نبی نے یه نکاح خود نہیں کیا ہے بلکه ہمارے حکم سے کیا ہے۔

فَلَمَّا قَضَى زَيْد مِّنُ هٰذِيَا وَطَرًا زَوَّجُنَاكَ هٰذِيَا لِكَيُ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَج فِي الْزُوَاجِ الْدُعِيَائِهِ نَبَهُمُ إِذَا قَضَوُا مِنُ هٰذِينَّ وَطَرًا (آيت:٣٨)

"پھر جب زید کا اس سے جی بھر گیا تو ہم نے اس (خاتون) کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ اہل ایمان کے لیے اپنے منه بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نه رہے جبکه وہ ان سے جی بھر چکے ہوں (یعنی انہیں طلاق دے چکے ہوں)

یه آیت تو گزرے ہوئے واقعه کا بیان ہے۔ سوال یه ہے که اس واقعه سے پہلے الله تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی الله علیه و سلم کو جو حکم دیا گیا تھا که تم زید کی مطلقه بیوی سے نکاح کر لووه قرآن میں کس جگه ہے؟

(۵) نبی صلی الله علیه و سلم بنی نضیر کی مسلسل بد عهدیوں سے تنگ آکر مدینه سے متصل ان کے بستیوں پر چڑھائی کر دیتے ہیں اور دورانِ محاصرہ اسلامی فوج گردو پیش کے باغات کے بہت سے درخت کاٹ ڈالتی ہے تاکه حمله کرنے کے لیے راسته صاف ہو۔ اس پر مخالفین شور مچاتے ہیں که باغوں کو اجاڑ کر اور ہرے بھرے ثمردار درختوں کو کاٹ کر مسلمانوں نے فساد فی الارض بر پاکیا ہے۔ جواب میں الله تعالیٰ فرماتا ہے: مَا قَطَعۡتُم مِّن لِّینَ مَن لِینَ الله سِرِیا کیا ہما مَن الله مَن مَا قَطَعُمُ مَا مَا مَا مَا مَنْ الله مَن مَن لِین مَن لِینَ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مِنْ لِینَ مَن لِیْنِ مَن لِینَ مِن لِینَ مَن لِینِ مَن لِینَ مِن لِینَ مَن لِین مِن لِین مِن لِین مِن لِین مِن لِین مَن لِین مِن لِین مَن لِین مِن لِین مِن

"کھجوروں کے درخت تم نے کاٹے اور جو کھڑے رہنے دیئے، یه دونوں کام الله کی اجازت سے تھے"

کیاآب بتا سکتے ہیں که یه اجازت قرآن مجید کی کس آیت میں نازل ہوئی تھی؟

(۲) جنگِ بدر کے خاتمے پر جب مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت سورۂ انفال نازل ہوتی ہے اور پوری جنگ پر تبصرہ کیا جاتا ہے۔ اس تبصرے کا آغاز الله تعالیٰ اس وقت سے کرتا ہے جبکہ نبی صلی الله علیه و سلم جنگ کے لیے گھر سے نکلے تھے اور اس سلسلے میں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے:

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّه: بَوْ إِحُدَى الطَّائِفَتِينِ أَنَّه: وَالكُمُ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوكَة: وَتَكُونُ لَكُمُ وَيُرِيدُ اللّه: وَأَلْ يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِه: وَيُولِيدُ اللَّه: وَإِلَى الْكَافِرِينَ (آيت: >)

"اور جبکه الله تعالیٰ تم سے وعدہ فرما رہا تھا که دو گروہوں (یعنی تجارتی قافلے اور قریش کے لشکر) میں سے ایک تمہارے ہاتھ آئے گا اور تم چاہتے تھے که بے زور گروہ (یعنی تجارتی قافله) تمہیں ملے حالانکه الله چاہتا تھا که اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی کمر توڑ دے"

اب کیا آپ پورے قرآن میں کسی آیت کی نشاندہی فرما سکتے ہیں جس میں الله تعالیٰ کا یه وعدہ نازل ہوا ہو که اے لوگو، جو مدینه سے بدر کی طرف جا رہے ہو، ہم دو گروہوں میں سے ایک پر تمہیں قابو عطا فرما دیں گے؟

(>) اسی جنگ بدرپر تبصرے کے سلسلے میں آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے: لِذُ تَسۡتَغِیثُونَ رَبَّکُمُ فَاسۡتَجَابَ لَکُمُ اَیِّی مُمِدُّکُم بِلِّلْفِ مِّنَ الْمَلاَئِکَةَ: بُومُرُدِفِینَ (الانفال:٩) "جبکه تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، تو اس نے تمہاری فریاد کے جواب میں فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے لگاتارایک ہزار فرشتے بھیجنے والا ہوں "

کیاآپ بتا سکتے ہیں که الله تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی فریاد کا یه جواب قرآن مجید کی کس آیت میں نازل ہوا تھا؟

آپ صرف ایک مثال چاہتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے سات مثالیں پیش کر دی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے که حضور کے پاس قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی۔ اس کے بعد آگے کسی بحث کا سلسله چلنے سے پہلے میں یه دیکھنا چاہتا ہوں که آپ حق کے آگے جھکنے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں۔

خاكسار...ابوالاعلىٰ (ترجمان القرآن، اكتوبرو نومبر ١٩٦٠)

## سنت کے متعلق چند مزید سوالات

(صفحاتِ گذشته میں ڈاکٹر عبد الودود صاحب اور مصنف کی جو مراسلت ناظرین کے سامنے آ چکی ہے، اس کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کا ایک اور خط وصول ہوا جسے مصنف کے جواب سمیت ذیل میں درج کیا جا رہا ہے)۔

### ڈاکٹر صاحب کا خط

## محترم مولانا السلام عليكم!

میرے خط مورخه ۱۱ گست کا جواب آپ کی طرف سے ترجمان القرآن ماہ اکتوبر و نومبر کی اشاعتوں میں آ چکا ہے۔ اکتوبر کے ترجمان میں شائع شدہ جواب کا بقیہ حصہ بھی بذریعہ ڈاک موصول ہو گیا تھا۔ اس جواب کے آخر میں آپ نے فرمایا ہے که آگے کسی بحث کا سلسلہ چلنے سے پہلے آپ یه دیکھنا چاہتے ہیں که آیا میں حق کے آگے جھکنے کے لیے تیار بھی ہوں یا نہیں۔

محترم! ایک سچے مسلمان کی طرح میں ہروقت حق کے آگے جھکنے پر تیار ہوں۔لیکن جہاں حق موجود ہی نه ہوبلکه کسی بت کے آگے جھکنا مقصود ہو تو کم از کم میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیونکه شخصیت پرستی میرا مسلک نہیں۔ میں بارہا آپ کو تکلیف اس لیے دیتا ہوں که مسئلۂ زیر بحث صاف ہو جائے اور ایک ہی ملک میں بسنے والاے اور ایک ہی منزل مقصود کی طرف بڑھنے والے الگ الگ راستے اختیار نه کریں۔اور آپ ہیں که فیا فاظی اور جذبات کا مرکب پیش کرنے میں سارا زورِ قلم اس لیے صَرف کر رہے ہیں که میں جھک جاؤں۔ آپ نے

اتنا طویل جواب لکھنے میں یقینًا بڑی زحمت اٹھائی۔ لیکن میری بد نصیبی ملاحظہ فرمائیے کہ اس سے اور الجھنیں پیدا ہو گئیں۔

آپ نے یہ درست فرمایا کہ میرے لیے قرآن کا مطالعہ میرے بہت سے مشاغل میں سے ایک ہے اور آپ نے اپنی عمراس کے ایک ایک لفظ پر غور کرنے اور اس کے مضمرات کو سمجھنے میں صرف کی ہے لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کی یہ عمر بھر کی محبت اپنی ذات کے لیے ہو تو ہو لیکن عام مسلمانوں کے لیے کچھ مفید ثابت نہیں ہو سکی۔ آپ کے خط میں بہت سے ابہامات ہیں۔ کئی باتیں قرآن کے خلاف ہیں۔ کئی باتیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ قرآن کا مطلب صحیح طور پر نہیں سمجھتے۔ ان کے لیے بڑا تفصیلی جواب درکار ہے جسے میں انشاء اللہ العزیز اولین فراغت میں مکمل کر سکوں گا۔ لیکن اس سلسلے میں دو ایک باتیں ایسی ہیں جب کی وضاحت نہایت ضروری ہے۔ اس وقت میں صرف انہیں کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔

میں سمجھتا ہوں که ساری بحث سمٹ سمٹا کریہاں آ جاتی ہے که رسول الله صلی الله علیه و سلم پر جووحی خدا کی طرف سے نازل ہوئی وہ سب کچھ قرآن کے اندر ہے یا باہر کہیں اور بھی۔ آپ کا دعوٰی ہے که وحی کا ایک حصه قرآن کے علاوہ اور بھی ہے۔ اس ضمن میں حسب ذیل امور وضاحت طلب ہیں:

- (۱) جہاں تک ایمان لانے اور اطاعت کرنے کا تعلق ہے کیا وحی کے دونوں حصے یکساں حیثیت رکھتے ہیں؟
  - (۲) قرآن نے جہاں ما انزل الیک کہا ہے کیا اس سے مراد صرف قرآن ہے یا وحی کا مذکورہ صدر حصہ بھی؟
- (٣) وحى كا يه دوسرا حصه كهاں ہے؟ كيا قرآن كى طرح اس كى حفاظت كے ذمه دارى بھى خدا نے لے ہوئى ہے؟
- (۲) قرآن کے ایک لفظ کی جگہ عربی کا دوسرا لفظ جواس کے مترادف المعنی ہو، رکھ دیا جائے تو کیا اس لفظ کو "وحی منزل من الله" سمجھ لیا جائے گا؟ کیا وحی کے مذکورۂ بالا دوسرے حصے کی بھی یہی کیفیت ہے؟

(۵) بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت پانے کے بعد اپنی زندگی کے آخری سانس تک جو کچھ کیا وہ خدا کی طرف سے وحی تھا۔ کیا آپ ان کے ہمنوا ہیں؟ اگر نہیں تواس باب میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟

(٢) اگرآپ سمجھتے ہیں که حضور کے بعض ارشادات وحی الٰہی تھے اور بعض وحی نہیں تھے تو کیا آپ فرمائیں گے که حضور کے جو ارشادات وحی نہیں تھے، گے که حضور کے جو ارشادات وحی نہیں تھے، مسلمانوں کے لیے ایمان واطاعت کے اعتبار سے ان کی حیثیت کیا ہے؟

(>) اگر کوئی شخص قرآن کریم کی کسی آیت کے متعلق یه کهه دے که وه "منزل من الله" نہیں ہے تو آپ اس سے متفق ہوں گے که وه دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص احادیث کے موجودہ مجموعوں میں سے کسی حدیث کے متعلق یه کہے که وہ خدا کی وحی نہیں تو کیا وہ بھی اسی طرح دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟

(۸) رسول الله (ﷺ) نے دین کے احکام کی بجاآوری کے لیے جو صورتیں تجویز فرمائی ہیں کیا کسی زمانے کی مصلحتوں کے لحاظ سے ان کی جزئیات میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا اس قسم کا رد و بدل قرآن کے احکام کی جزئیات میں بھی کیا جا سکتا ہے؟

والسلام ـ ـ ـ مخلص: عبد الودود

جواب

محترمي ومكرمي، السلام عليكم ورحمة الله،

عنایت نامہ مورخہ ۵ نومبر ۱۹۲۰ کو ملا۔ کچھ خرابیِ صحت اور کچھ مصروفیات کے باعث جواب ذرا تاخیر سے دے رہا ہوں اور اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔

آپ نے حسب سابق پھروہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ ایک بحث کو صاف کرنے سے پہلوبچا کرآگے کچھ نئے سوالات چھیڑدیئے۔ حالانکہ آپ کو نئے مسائل سامنے لانے سے پہلے یہ بتانا چاہیے تھا کہ پچھلے خط میں آپ کے دس نکات پر جو بحث میں نے کی تھی اس میں سے کیا چیز آپ مانتے ہیں اور کیا نہیں مانتے اور جس چیز کو نہیں مانتے اسے رد کرنے میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے۔ اسی طرح آپ کو میرے ان واضح اور متعین سوالات کا بھی کوئی جواب دینا چاہیے تھا جو میں نے اس خط میں آپ سے کیے تھے۔ لیکن ان سوالات کا سامنا کرنے سے گریز کر کے اب آپ کچھ اور سوالات لے آئے ہیں اور مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں ان کا جواب دونِ یہ آخر کیا طرز بحث ہے؟

میرے پچھلے خط پرآپ کا تبصرہ کچھ عجیب ہی سا ہے۔ تمام اہم نکات جواس میں زیرِ بحث آئے تھے اور بنیادی سوالات جن پراس میں روشنی ڈالی گئی تھی، ان سب کو چھوڑ کر سب سے پہلے آپ کی نظر میرے آخری فقرے پرپڑتی ہے اور اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ " میں حق کے آگے تو جھکنے پر تیار ہوں لیکن بت کے آگے میں نہیں جھک سکتا اور شخصیت پرستی میرا مسلک نہیں ہے"۔ سوال یہ ہے کہ آخروہ کون سا "بت" ہے جس کے آگے جھکنے کے لیے آپ سے کہا گیا تھا؟ اور کس "شخصیت پرستی" کی آپ کو دعوت دی گئی تھی؟ میں نے توصریح آیاتِ قرآنی سے یہ ثابت کیا تھا کہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم الله تعالیٰ کے مقرر کردہ حاکم، شارع، قاضی اور معلم ورہنما ہیں اور اللہ ہی کے حکم کی بنا پرآپ کی اطاعت اور آپ کا اتباع ایک مومن پر واجب ہے۔ اسی حق کے مقابلہ میں جھکنے کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ اس پرآپ کا مذکورۂ بالا ارشاد یہ شبہ پیدا کرتا ہے کہ شاید محمد صلی الله علیہ و سلم کی اطاعت اور پیروی ہی وہ "بت" ہے جس کے آگے جھکنے سے آپ کو انکار ہے اور یہی وہ "شخصیت پرستی" ہے جس سے آپ گریزاں ہیں۔ اگر میرا یہ شبہ صحیح ہے تو میں عرض کروں گا کہ دراصل آپ شخصیت پرستی سے نہیں خدا پرستی سے انکار کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا بت آپ کے اپنے نفس میں چھپا ہوا ہے جس کے آگے آپ سجدہ ریز ہیں، جہاں سراطاعت خم کرنے کا خدا نے حکم دیا ہو، وہاں جھک جانا بت کے آگے جھکنا نہیں، خدا کے آگے جھکنا ہے، اور یہ شخصیت پرستی نہیں بلکہ خدا پرستی ہے۔ البتہ اس سے جو شخص انکار کرتا ہے وہ دراصل حکم خدا کے آگے جھکتا ہے۔ ببت نفس کے آگے جھکتا نہیں، خدا کے آگے جھکتا ہے۔

صفحه 120 ختم بهوا

<u>ص ۱۲۱ تا 141</u>

پھرآپ میرے سارے دلائل کو اس طرح چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش فرماتے ہیں کہ تم نے "لفاظی اور جذبات کا مرکب پیش کرنے میں سارا زورِ قلم صرف کیا ہے"۔ یہ رائے آپ چاہیں تو بخوشی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ اب وہ ہزاروں ناظرین کریں گے جن کی نظر سے یہ مراسلت گزر رہی ہے۔ میں نے دلائل پیش کیے ہیں یا محض لفاظی کی ہے اور آپ ہٹ دھرمی کا اظہار فرما رہے ہیں یا حق پرستی کا۔

پھرآپ اپنی اس بد نصیبی پر افسوس کرتے ہیں کہ میرے جوابات سے آپ کی الجھنیں اور بڑھ گئی ہیں۔ مجھے بھی اس کا افسوس ہے مگران الجھنوں کا منبع کہیں باہر نہیں، آپ کے اندر ہی موجود ہے۔ آپ نے یہ مراسلت واقعی "بات سمجھنے کے لیے" کی ہوتی توسیدھی بات سیدھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جاتی لیکن آپ کی تو اسکیم ہی کچھ اور تھی۔ آپ نے اپنے ابتدائی سوالات میرے پاس بھیجنے کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے علماء کے پاس بھی اس امید پر بھیجے <sup>14</sup> تھے کہ ان سے مختلف جوابات حاصل ہوں گے اور پھران کا ایک مجموعه شائع کر کے یہ پروپیگنڈا کیا جا سکے گا کہ علماء سنت سنت تو کرتے ہیں مگر دو عالم بھی سنت کے بارے میں ایک متفقه رائے نہیں رکھتے۔ وہ ٹیکنیک جس کا ایک شاہکار ہمیں منیر رپورٹ میں ملتا ہے۔ اب میرے جوابات سے آپ کی یہ اسکیم آپ ہی پر الٹی پڑی ہے اس لیے آپ کو سمجھانے کی جتنی کوشش بھی میں کرتا جوابات سے آپ کی الجھن بڑھتی جاتی ہے۔ اس نوعیت کی الجھن کا آخر میں کیا علاج کر سکتا ہوں۔ اس کا علاج تو جاتا ہوں آپ کی الجھن بڑھتی جاتی ہو۔ اس نوعیت کی الجھن کا آخر میں کیا علاج کر سکتا ہوں۔ اس کا علاج تو میں پروپیگنڈا کرنے کے لیے ہتھیار فراہم کرنے کی فکر چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد انشاء الله مسلک خاص کے حق میں پروپیگنڈا کرنے کے لیے ہتھیار فراہم کرنے کی فکر چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد انشاء الله ہرمعقول بات باآسانی آپ کی سمجھ میں آنے لگے گی۔

پھرآپ میری طرف یہ غلط دعوٰی منسوب کرتے ہیں کہ "میں نے اپنی عمر قرآن کے ایک ایک لفظ پر غور کرنے اور اس کے مضمرات کو سمجھنے میں صرف کی ہے"۔ حالانکہ میں نے اپنے متعلق یہ دعوٰی کبھی نہیں کیا۔ میں نے تواپنے پچھلے خط میں جو کچھ کہا تھا وہ یہ تھا کہ اسلامی تاریخ میں بے شمار ایسے لوگ گزرے ہیں اور آج بھی پائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی عمریں اس کام میں صرف کر دی ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ آپ نے کیسے نکال لیا کہ میں اپنے حق میں یہ دعوٰی کر رہا ہوں۔

اتنی غیر متعلق باتیں کرچکنے کے بعد آپ میرے خط کے اصل مبحث کے متعلق صرف اتنی مختصر سی بات ارشاد فرمانے پر اکتفا کرتے ہیں که: "آپ کے خط میں بہت سے ابہامات ہیں۔ کئی باتیں قرآن کے خلاف ہیں۔ کئی باتیں ایسی ہیں جن سے پته چلتا ہے که آپ قرآن کا مطلب صحیح طور پر نہیں سمجھتے"۔ سوال یه ہے که اس سے زیادہ مبہم بات بھی کوئی ہوسکتی ہے؟ آخر آپ نے کچھ تو بتایا ہوتا که میرے اس خط میں کیا ابہامات تھے، کیا چیزیں قرآن کے خلاف تھیں اور قرآن کی کن آیات کا مطلب میں ٹھیک نہیں سمجھا۔ ان ساری باتوں کو

توآئندہ کسی فرصت کے لیے آپ نے اٹھا کررکھ دیا اور اپنا آج کا وقت کچھ نئے سوالات تصنیف کرنے میں صرف فرما دیا حالانکہ یہ وقت پچھلے سوالات پر گفتگو کرنے میں استعمال ہونا چاہیئے تھا۔

اگراس مراسلت سے میرے پیش نظر صرف آپ کو" بات سمجھانا" ہوتا تو آپ کی طرف سے "بات سمجھنے کی کوشش" کا یہ نمونہ دیکھ کر میں آئندہ کے لیے معذرت ہی کر دیتا۔ لیکن دراصل میں آپ کے ذریعہ سے دوسرے بہت سے مریضوں کے علاج کی فکر کر رہا ہوں جن کے ذہن اسی طرح کے سوالات چھیڑ چھیڑ کر پراگندہ کیے جا رہے ہیں، اس لیے میں انشاء الله آپ کے ان تازہ سوالات کا جواب بھی دوں گا اور ایسے ہی سوالات آپ اور چھیڑیں گے تو ان کا جواب بھی دوں گا، تاکہ جن لوگوں کے اندر اس گمراہی کے لیے ابھی تک ضد پیدا نہیں ہوئی ہے، وہ سنت کے مسئلے کا ہر پہلو اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کو گمراہ کرنا آسان نه رہے۔

#### وحی پر ایمان کی وجہ

آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ: "جہاں تک ایمان لانے اور اطاعت کرنے کا تعلق ہے کیا وحی کے دونوں حصے یکساں حیثیت رکھتے ہیں"۔

اس سوال کا صحیح جواب آدمی کی سمجھ میں اچھی طرح نہیں آ سکتا جب تک که وہ پہلے یہ نہ سمجھ لے که وحی پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت کرنے کی اصل بنیاد کیا ہے۔ ظاہر بات ہے که وحی خواہ وہ کسی نوعیت کی بھی ہو، براہ راست ہمارے پاس نہیں آئی ہے که ہم بجائے خود اس کے منزل من الله ہونے کو جانیں اور اس کی اطاعت کریں۔ وہ تو ہمیں رسولؓ کے ذریعہ سے ملی ہے اور رسولؓ ہی نے ہمیں بتایا ہے که یہ بدایت میرے کی اطاعت کریں۔ وہ تو ہمیں رسولؓ کے ذریعہ سے ملی ہے اور رسولؓ ہی نے ہمیں بتایا ہے که یہ بدایت میرے پاس خدا کی طرف سے آئی ہے۔ قبل اس کے که ہم وحی پر (یعنی اس کے من جانب الله ہونے پر) ایمان لائیں، ہم رسولؓ پر ایمان لائے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کا سچا نمائندہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہی یہ نوبت آ سکتی ہے کہ ہم رسولؓ کے بیان پر اعتماد کر کے اس وحی کو خدا کی بھیجی ہوئی وحی مانیں اور اس کی اطاعت کریں۔ پس اصل چیزوحی پر ایمان نہیں بلکہ رسولؓ پر ایمان اور اس کی تصدیق ہے اور اسی کی تصدیق کا نتیجہ ہے کہ ہم نے وحی کو وحیٰ خداوندی مانا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس بات کو یوں سمجھیئے کہ رسولؓ کی رسالت پر ہمارے ایمان کی وجہ رسولؓ کی رسالت پر ہمارے واقعات کی ترتیب یہ نہیں ہے کہ پہلے قرآن ہمارے پاس آیا اور اس نے محمد رسول الله (صلی الله علیہ و سلم) صحیح ترتیب واقعات یہ ہے کہ پہلے محمد صلی الله علیہ و سلم نے آ کر رسالت کا دعوٰی پیش فرمارہے ہیں، یہ کلام صحیح ترتیب واقعات یہ ہے کہ پہلے محمد صلی الله علیہ و سلم نے آ کر رسالت کا دعوٰی پیش فرمارہے ہیں، یہ کلام صحیح ترتیب واقعات یہ ہے کہ پہلے محمد صلی الله علیہ و سلم نے آ کر رسالت کا دعوٰی پیش فرمارہے ہیں، یہ کلام

# محمدٌ نهيں بلكه كلامُ الله سے۔

یہ ایک ایسی بدیہی پوزیشن ہے جس سے کوئی معقول آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ اس پوزیشن کو اگر آپ مانتے ہیں تو اپنی جگہ خود غور کیجیئے کہ جس رسولؓ کے اعتماد پر ہم نے قرآن کو وحی مانا ہے وہی رسولؓ اگر ہم سے یہ کہے کہ مجھے قرآن کے علاوہ بھی خدا کی طرف سے ہدایات اور احکام بذریعۂ وحی ملتے ہیں، تو اس کی تصدیق نہ کرنے کی آخر کیا وجہ ہے؟ اور آخر رسولؓ کے ذریعہ سے آنے والی ایک وحی اور دوسری وحی میں فرق کیوں ہو؟ جب ایمان بالرسالت ہی وحی پر ایمان کی اصل بنیاد ہے تو اطاعت کرنے والے کے لیے اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے کہ رسولؓ نے خدا کا ایک حکم قرآن کی کسی آیت کی شکل میں ہمیں پہنچایا ہے یا اسے اپنے کسی فرمان یا عمل کی شکل میں؟ مثال کے طور پر پانچ وقت کی نماز بہر حال ہم پر فرض ہے اور امت اس کو فرض مانتی ہے باوجودیکہ قرآن کی کسی آیت میں یہ حکم آ جاتا تو اس کی فرضیت اور اس کی تاکید میں کیا اضافہ ہو جاتا؟ اس وقت بھی یہ و یسی ہی فرض ہوتی جیسی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ارشاد سے فرض ہے۔

## ما انزل الله سے کیا مراد ہے؟

آپ کا دوسرا سوال یہ ہے که:

"قرآن نے جہاں ما انزل الیک کہا ہے کیا اس سے مراد صرف قرآن ہے یا وحی کا مذکورۂ صدر حصہ بھی؟"

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں" نازل کرنے" کے ساتھ "کتاب" یا "ذکر" یا "فرقان" وغیرہ کی تصریح کی گئی ہے۔ صرف اسی جگہ ما انزل اللہ سے مراد قرآن ہے۔ رہے وہ مقامات جہاں کوئی قرینہ ان الفاظ کو قرآن کی گئی ہے۔ صرف اسی جگہ ما انزل اللہ سے مراد قرآن ہے۔ رہے وہ مقامات جہاں کوئی قرینہ ان الفاظ کو قرآن کے لیے مخصوص نہ کر رہا ہو، وہاں یہ الفاظ ان تمام ہدایات و تعلیمات پر حاوی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے ہم کو ملی ہیں، خواہ وہ آیات قرآنی کی صورت میں ہوں، یا کسی اور صورت میں۔ اس کی دلیل خود قرآن مجید ہی میں موجود ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ و سلم پر صرف قرآن ہی نازل ہوئی ہیں۔ سورۂ نساء میں ارشاد ہوا ہے:

وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلَّمك ما لم تكن تعلم (آيت: ١١٣)

"اورالله نے تیرے او پر نازل کی کتاب اور حکمت اور تجھے سکھایا وہ کچھ جو تو نہ جانتا تھا"

یہی مضمون سورهٔ بقرة میں بھی ہے:۔

واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به (آيت:٢١)

"اوریاد رکھو اپنے او پر الله کے احسان کو اور اس کتاب اور حکمت کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے۔ الله تمہیں اس کا پاس رکھنے کی نصیحت فرماتا ہے"

اسی بات کو سورۂ احزاب میں دہرایا گیا ہے جہاں نبی صلی الله علیه و سلم کے گھر کی خواتین کو نصیحت فرمائی گئی ہے که:

واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايت الله والحكمة (آيت:٣٨)

اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم پر کتاب کے علاوہ ایک چیز "حکمت" بھی نازل کی گئی تھی جس کی تعلیم آپ لوگوں کو دیتے تھے۔ اس کا مطلب آخر اس کے سوا کیا ہے کہ جس دانائی کے ساتھ آنحضور صلی اللہ علیہ و سلم قرآن مجید کی اسکیم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کام کرتے اور قیادت و رہنمائی کے فرائض انجام دیتے تھے، وہ محض آپ کی آزادانہ ذاتی قوتِ فیصلہ (Private Judgment) نہ تھی بلکہ یہ چیز بھی اللہ نے آپ پر نازل کی تھی۔ نیزیہ کوئی ایسی چیز تھی جسے آپ خود ہی استعمال نہ کرتے تھے بلکہ لوگوں کو سکھاتے بھی تھے (یعلمکم الکتاب و الحکمة)۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سکھانے کا عمل یا توقول کی صورت میں ہو سکھاتے بھی تھے (یعلمکم الکتاب و الحکمة)۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سکھانے کا عمل یا توقول کی صورت میں ہو ملی تھیں۔ ایک کتاب دوسری حکمت، حضور کے اقوال میں بھی اور افعال کی صورت میں بھی۔

پھر قرآن مجید ایک اور چیز کا ذکر بھی کرتا ہے جواللہ نے کتاب کے ساتھ نازل کی ہے:

اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ (الشورى:١٤)

"الله سی سے جس نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ اور میزان"

لقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (الحديد:٢٥)

"ہم نے اپنے رسولوں کو روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکه لوگ انصاف پر قائم ہوں"

یه "میزان" جو کتاب کے ساتھ نازل کی گئی ہے، ظاہر ہے که وہ ترازو تو نہیں ہے جو ہربنیے کی دوکان پررکھی ہوئی مل جاتی ہے بلکه اس سے مراد کوئی ایسی چیز ہی ہے جواللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق انسانی زندگی میں توازن قائم کرتی ہے، اس کے بگاڑ کو درست کرتی ہے اور افراط و تفریط کو دور کر کے انسانی اخلاق و معاملات کو عدل پر لاتی ہے۔ کتاب کے ساتھ اس چیز کو انبیاء پر "نازل" کرنے کے صاف معنی یه ہیں که انبیاء کو الله تعالیٰ نے بطور خاص اپنے پاس سے وہ رہنمائی کی صلاحیت عطا فرمائی تھی جس سے انہوں نے کتاب الله کے منشا کے مطابق افراد اور معاشرے اور ریاست میں نظام عدل قائم کیا۔ یه کام ان کی ذاتی قوت اجتہاد اور رائے پر منحصر نه تها بلکه الله کی نازل کردہ میزان سے تول تول کر وہ فیصله کرتے تھے که حیات انسانی کے مرکب میں کس جز کا کیا وزن ہونا چاہیے۔

پھر قرآن ایک تیسری چیز کی بھی خبر دیتا ہے جو کتاب کے علاوہ نازل کی گئی تھی:

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (التغابن: ٨)

"پس ایمان لاؤ الله اوراس کے رسول پر اوراس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے"

فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أَنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ (الاعراف:١٥٠)

"پس جو لوگ ایمان لائیں اس رسولؓ پر اور اس کی تعظیم و تکریم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کے پیچھے چلیں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے وہی فلاح پانے والے ہیں"

قَدْ جَاءِكُم مِّنَ اللَّهِ ثُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَن اتَّبَعَ رضوانَهُ (المائدة:١٥- ١٦)

"تمہارے پاس آگیا ہے الله کی طرف سے نور اور کتاب مبین جس کے ذریعہ سے الله تعالیٰ ہر اس شخص کو جو اس کی مرضی کی پیروی کرنے والا ہے، سلامتی کی راہ دکھاتا ہے"

ان آیات میں جس "نور" کا ذکر کیا گیا ہے وہ کتاب سے الگ ایک چیز تھا، جیسا کہ تیسری آیت کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں۔ اور یہ نور بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول پر نازل کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ علم و دانش اور وہ بصیرت و فراست ہی ہو سکتی ہے جواللہ نے حضور کے کو عطا فرمائی تھی۔ جس سے آپؓ نے زندگی کی راہوں میں صحیح اور غلط کا فرق واضح فرمایا، جس کی مدد سے زندگی کے مسائل حل کیے اور جس کی روشنی میں کام کر کے آپ نے اخلاق و روحانیت، تہذیب و تمدن، معیشت و معاشرت اور قانون و سیاست کی دنیا میں انقلاب عظیم بر پا کر دیا۔ یہ کسی پرائیویٹ آدمی کا کام نہ تھا، جس نے بس خدا کی کتاب پڑھ پڑھ کر اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق جدوجہد کر ڈالی ہو۔ بلکہ یہ خدا کے اس نمائندے کا کام تھا جس نے کتاب کے ساتھ براہ راست خدا ہی سے علم اور بصیرت کی روشنی بھی پائی تھی۔

ان تصریحات کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن جب ہمیں دوسری سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف ما انزل اللہ کی پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے تواس سے مراد محض قرآن ہی کی پیروی نہیں ہوتی بلکہ اس حکمت اور نور اور اس میزان کی پیروی بھی ہوتی ہے جو قرآن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ و سلم پر نازل کی گئی تھی اور جس کا ظہور لا محالہ حضور کی سیرت و کردار اور حضور کے اقوال وافعال ہی میں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے قرآن کہیں یہ کہتا ہے کہ ما انزل اللہ کی پیروی کرو (مثلاآیت ٤٠٠ میں) اور کہیں یہ ہدایت کرتا ہے کہ محمد صلی الله علیہ و سلم کی پیروی کرو (مثلاآیات ٣١٠٣ اور ١٤٦٤ میں)۔ اگریہ دو مختلف چیزیں ہوتیں تو ظاہر ہے که قرآن کی ہدایات متضاد ہو جاتیں۔

## سنت کہاں ہے

آپ کا تیسرا سوال یه ہے:

"وحی کا یه دوسرا حصه کہاں ہے؟ کیا قرآن کی طرح اس کی حفاظت کی ذمه داری بھی خدا نے لی ہوئی ہے؟"

اس سوال کے دو حصے الگ الگ ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ "وحی کا یہ دوسرا حصہ کہاں ہے؟" بعینہ یہ سوال آپ پہلے مجھ سے کر چکے ہیں اور میں اس کا مفصل جواب دے چکا ہوں۔ مگر آپ اسے پھر اس طرح دوہرا رہے ہیں کہ گویا آپ کو سرے سے کوئی جواب ملا ہی نہیں۔ براہ کرم اپنا اولین خط اٹھا کر دیکھیے جس میں سوال

نمبر ۲ کا مضمون وہی تھا جوآپ کے اس تازہ سوال کا ہے۔ اس کے بعد میرا دوسرا خط ملاحظہ فرمائیے جس میں، میں نے آپ کو اس سوال کا تفصیلی جواب دیا ہے <sup>15</sup>۔ اب آپ کا اسی سوال کو پھرپیش کرنا اور میرے پہلے جواب کو بالکل نظر انداز کر دینا یہ معنی رکھتا ہے کہ یا تو آپ اپنے ہی خیالات میں گم رہتے ہیں اور دوسرے کی کوئی بات آپ کے ذہن تک پہنچنے کا راستہ ہی نہیں پاتی، یا پھر آپ یہ بحث برائے بحث فرما رہے ہیں۔

### کیا سنت کی حفاظت بھی خدا نے کی ہے؟

رہاآپ کے سوال کا دوسرا حصہ تواس کا جواب سننے سے پہلے ذرا اس بات پر غور کر لیجیے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داریاں جواللہ میاں نے لے لی تھی، اس کو انہوں نے براہ راست عملی جامہ پہنایا، یا انسانوں کے ذریعہ سے اس کو عملی جامہ پہنوایا؟ ظاہر ہے آپ اس کا کوئی جواب اس کے سوا نہیں دے سکتے کہ اس حفاظت کے لیے انسان ہی ذریعہ بنائے گئے۔ اور عملایہ حفاظت اس طرح ہوئی کہ حضور سے جو قرآن لوگوں کو ملاتھا اس کو اسی زمانہ میں ہزاروں آدمیوں نے لفظ بلفظ یاد کر لیا، پھر ہزاروں سے لاکھوں اور لاکھوں سے کروڑوں اس کو نسلا بعد نسل لیتے اور یاد کرتے چلے گئے، حتی کہ یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں رہا کہ قرآن کا کوئی لفظ دنیا سے محو ہو جائے، یا اس میں کسی وقت کوئی ردوبدل ہو اور وہ فوراً نوٹس میں نه آ جائے، یہ حفاظت کا غیر معمولی انتظام ہو جائے، یا اس میں دوسری کتاب کے لیے نہیں ہو سکا ہے اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہوا انتظام ہے۔

اچھا، اب ملاحظہ فرمائیے کہ جس رسولؓ کو ہمیشہ کے لیے اور تمام دنیا کے لے رسول بنایا گیا تھا اور جس کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دینے کا بھی اعلان کر دیا گیا تھا، اس کے کارنامۂ حیات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا محفوظ فرمایا کہ آج تک تاریخ انسانی میں گزرے ہوئے کسی نبی، کسی پیشوا، کسی لیڈر اور رہنما اور کسی بادشاہ یا فاتح کا کارنامہ اس طرح محفوظ نہیں رہا ہے اور یہ حفاظت بھی انہیں ذرائع سے ہوئی ہے جن ذرائع سے قرآن کی حفاظت ہوئی ہے، ختم نبوت کا اعلان بجائے خود یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر کیے ہوئے آخری رسولؓ کی رہنمائی اور اس کے نقوش قدم کو قیامت تک زندہ رکھنے کی ذمہ داری لے لی ہے تاکہ اس کی زندگی ہمیشہ انسان کی رہنمائی کرتی رہے اور اس کے بعد کسی نئے رسول کے آنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فی الواقع جریدۂ عالم پر ان نقوش کو کیسا ثبت کیا ہے کہ آج تک کوئی طاقت انہیں مٹا نہیں سکتی۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ وضو، یہ پنچ وقته نماز، یہ اذان، یہ مساجد کی باجماعت نماز، یہ عیدین کی نماز، یہ حج کے مناسک، یہ بقر عید کی قربانی، یہ زکوۃ کی شرحیں، یہ ختنہ، یہ نکاح و طلاق و وراثت کے قاعدے، یہ حرام و حلال کے ضابطے اور اسلامی تہذیب و تمدن کے دوسرے بہت سے اصول اور طور طریقے جس روز نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے شروع کیے اسی روز سے وہ مسلم معاشرے میں ٹھیک

اسی طرح رائج ہو گئے جس طرح قرآن کی آیتیں زبانوں پر چڑھ گئیں اور پھر ہزاروں سے لاکھوں اور لاکھوں سے کروڑوں مسلمان دنیا کے ہر گوشے میں نسلًا بعد نسل ان کی اسی طرح پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں جس طرح ان کی ایک نسل سے دوسری نسل قرآن لیتی چلی آ رہی ہے۔ ہماری تہذیب کا بنیادی ڈھانچہ رسول پاک کی جن سنتوں پر قائم ہے، ان کے صحیح ہونے کا ثبوت بعینہ وہی ہے جو قرآن پاک کے محفوظ ہونے کا ثبوت ہے۔ اس کو جو شخص چیلنج کرتا ہے وہ دراصل قرآن کی صحت کو چیلنج کرنے کا راستہ اسلام کے دشمنوں کو دکھاتا ہے۔

پھر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی زندگی اور آپ کے عہد کی سوسائٹی کا کیسا مفصل نقشہ، کیسی جزئی تفصیلات کے ساتھ، کیسے مستندریکارڈ کی صورت میں آج ہم کو مل رہا ہے۔ ایک ایک واقعہ اور ایک ایک قابل ایک ایک قابل کے سند موجود ہے، جس کو جانچ کر ہر وقت معلوم کیا جا سکتا ہے کہ روایت کہاں تک قابل اعتماد ہے۔ صرف ایک انسان کے حالات معلوم کرنے کی خاطر اس دَور کے کم وبیش 6 لاکھ انسانوں کے حالات مرتب کر دیئے گئے تاکہ ہر وہ شخص جس نے کوئی روایت اس انسان عظیم کا نام لے کربیان کی ہے اس کی شخصیت کوپر کھ کررائے قائم کی جا سکے کہ ہم اس کے بیان پر کہاں تک بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تاریخی کی شخصیت کوپر کھ کررائے قائم کی جا سکے کہ ہم اس کے بیان پر کہاں تک بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تاریخی فرد کی شخصیت کا ایک وسیع علم انتہائی باریک بینی کے ساتھ صرف اس مقصد کے لیے مدون ہو گیا کہ اس ایک فرد فرید کی طرف جوبات بھی منسوب ہو، اسے ہر پہلو سے جانچ پڑتال کر کے صحت کا اطمینان کر لیا جائے۔ کیا دنیا کی پوری تاریخ میں کوئی اور مثال بھی ایسی ملتی ہے کسی ایک شخص کے حالات محفوظ کرنے کے لیے دنیا کی پوری تاریخ میں کوئی اور مثال بھی ایسی ملتی ہے کسی ایک شخص کے حالات محفوظ کرنے کے لیے انسانی ہاتھوں سے یہ اہتمام عمل میں آیا ہو؟ اگر نہیں ملتی اور نہیں مل سکتی، تو کیا یہ اس بات کا صریح ثبوت نہیں ہے کہ اس اہتمام کے پیچھے بھی وہی خدائی تدبیر کار فرما ہے جو قرآن کی حفاظت میں کارفرما رہی ہے؟

### وحی سے مراد کیا چیز ہے؟

آپ کا چوتھا سوال یہ ہے:

"قرآن کے ایک لفظ کی جگه عربی کا دوسرا لفظ جو اس کے مترادف المعنی ہو، رکھ دیا جائے تو کیا اس لفظ کو "وحی منزل من الله" سمجھ لیا جائے گا؟ کیا وحی کے مذکورۂ بالا دوسرے حصے کی بھی یہی کیفیت ہے؟"

یہ ایسا مہمل سوال آپ نے کیا ہے کہ میں کسی پڑھے لکھے آدمی سے اس کی توقع نه رکھتا تھا۔ آخریه کس نے آپ سے کہه دیا که رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن کے شارح اس معنی میں ہیں که آپ نے تفسیر بیضاوی یا جلالین کی طرح کی کوئی تفسیر لکھی تھی جس میں قرآن کے عربی الفاظ کی تشریح میں کچھ دوسرے مترادف

عربی الفاظ درج کر دیئے تھے اور ان تفسیری فقروں کو اب کوئی شخص "وحی منزل من الله" کہه رہا ہے۔ جو بات آپ سے بار بار کہی جا رہی ہے، وہ یہ ہے که

رسول الله صلى الله عليه و سلم نے پيغمبرانه حيثيت سے جو كچھ بھى كيا اور كہا ہے وہ بربنائے وحى ہے۔ آپ كا پورا پیغمبرانه کارنامه اپنی پرائیویٹ حیثیت میں نه تها بلکه خدا کے نمائندهٔ مجاز ہونے کی حیثیت میں تھا۔ اس حیثیت میں آپ کوئی کام بھی خدا کی مرضی کے خلاف یا اس کے بغیر نه کرسکتے تھے۔ ایک معلم، ایک مربی، ایک مصلح اخلاق، ایک حکمران ہونے کی حیثیت میں آپ نے جتنا کام بھی کیا وہ سب دراصل خدا کے رسول ہونے کی حیثیت میں آپ ﷺ کا کام تھا۔ اس میں خدا کی وحی آپ کی رہنمائی اور نگرانی کرتی تھی اور کہیں ذرا سی چوک بھی ہو جاتی تو خدا کی وحی بروقت اس کی اصلاح کر دیتی تھی۔ اس وحی کو اگر آپ اس معنی میں لیتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کی تشریح میں کچھ عربی زبان کے مترادف الفاظ نازل ہو جاتے تھے تو میں سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ "بریں عقل و دانش بباید گریست"۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وحی لازمًا الفاظ کی صورت ہی میں نہیں ہوتی۔ وہ ایک خیال کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے جو دل میں ڈالا جائے۔ وہ ذہن و فکر کے لیے ایک رہنمائی بھی ہوسکتی ہے۔ وہ ایک معامله کا صحیح فہم بخشنے اور ایک مسئلے کا ٹھیک حل یا ایک موقع کے لیے مناسب تدبیر سجھانے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ وہ محض ایک روشنی بھی ہو سکتی ہے جس میں آدمی اپنا راستہ صاف دیکھ لے۔وہ ایک سچا خواب بھی ہو سکتی ہے اوروہ پردے کے ییچھے سے ایک آوازیا فرشتے کے ذریعہ سے آیا ہوا ایک پیغام بھی ہو سکتی ہے۔ عربی زبان میں وحی کے لفظی معنی "اشارۂ لطیف" کے ہیں۔انگریزی میں اس سے قریب ترلفظ (Inspiration) ہے۔اگرآپ عربی نہیں جانتے توانگریزی زبان ہی کی کسی لغت میں اس لفظ کی تشریح دیکھ لیں۔اس کے بعد آپ کو خود معلوم ہو جائے گا که لفظ کے مقابلہ میں لفظ رکھنے کا یہ عجیب و غریب تصور، جسے آپ وحی کے معنی میں لے رہے ہیں، کیسا طفلانہ ہے۔

## آپ کا پانچواں سوال یہ ہے:

اس سوال کا جواب سوال نمبر ۴ میں آگیا ہے اور جو عقیدہ میں نے او پر بیان کیا ہے وہ "بعض لوگوں" کا نہیں بلکہ آغاز اسلام سے آج تک تمام مسلمانوں کا متفقه عقیدہ ہے۔

<sup>&</sup>quot;بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم (صلی الله علیہ و سلم) نے نبوت پانے کے بعد اپنی زندگی کے آخری سانس تک جو کچھ کیا وہ خدا کی طرف سے وحی تھا۔ کیا آپ ان کے ہمنوا ہیں؟ اگر نہیں تواس باب میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟"

### محض تكرار سوال

آپ کا چھٹا سوال یہ ہے:

"اگرآپ سمجھتے ہیں که حضور کے بعض ارشادات وحی الٰہی تھے اور بعض وحی نه تھے توآپ فرمائیں گے که حضور کے جوارشادات وحی نه تھے، ان کا مجموعه کہاں ہے؟ نیزآپ کے جوارشادات وحی نه تھے، مسلمانوں کے لیے ایمان واطاعت کے اعتبار سے ان کی حیثیت کیا ہے؟"

اس سوال کے پہلے حصے میں آپ نے اپنے سوال نمبر ۳ کو پھر دہرا دیا ہے۔ اور اس کا جواب وہی ہے جو او پر اسی سوال کا دیا جا چکا ہے۔ دوسرے حصے میں آپ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے جو اس سے پہلے اپنے خط نمبر ۲ میں آپ بیان فرماچکے ہیں اور میں اس کا جواب عرض کر چکا ہوں۔ شبہ ہوتا ہے کہ آپ میرے جوابات کو غور سے پڑھتے بھی نہیں ہیں اور ایک ہی طرح کے سوالات کو دہراتے چلے جاتے ہیں۔

#### ایمان و کفر کا مدار

آپ کا ساتواں سوال یہ ہے:

"اگر کوئی شخص قرآن کریم کی کسی آیت کے متعلق یه کهه دے که وه "منزل من الله" نہیں ہے تو آپ اس سے متفق ہوں گے که وه دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص احادیث کے موجودہ مجموعوں میں سے کسی حدیث کے متعلق یه کہے که وہ خدا کی وحی نہیں تو کیا وہ بھی اسی طرح دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟"

اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث کے موجودہ مجموعوں سے جن سنتوں کی شہادت ملتی ہے ان کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ ایک قسم کی سنتیں وہ ہیں جن کے سنت ہونے پر امت شروع سے آج تک متفق رہی ہے، یعنی بالفاظ دیگروہ متواتر سنتیں ہیں اور امت کا ان پر اجماع ہے۔ ان میں سے کسی کو ماننے سے جو شخص بھی انکار کرے گا وہ اسی طرح دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا جس طرح قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنے والا خارج از اسلام ہو گا۔ دوسری قسم کی سنتیں وہ ہیں جن کے ثبوت میں اختلاف ہے یا ہوسکتا ہے۔ اس قسم کی سنتوں میں سے اگر کسی کے متعلق اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری تحقیق میں فلاں سنت ثابت نہیں ہے اس لیے میں سے اگر کسی کے متعلق اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری تحقیق میں فلاں سنت ثابت نہیں ہے اس لیے

میں اسے قبول نہیں کرتا تواس قول سے اس کے ایمان پر قطعًا کوئی آنچ نه آئے گا۔ یه الگ بات ہے که ہم علمی حیثیت سے اس کی رائے کو صحیح سمجھیں یا غلط۔ لیکن اگروہ یه کہے که یه واقعی سنت رسول ہو بھی تومیں اس کی اطاعت کا پابند نہیں ہوں تواس کے خارج از اسلام ہونے میں قطعًا کوئی شبه نہیں، کیونکه وہ رسول کی حیثیتِ حکمرانی (Authority) کو چیلنج کرتا ہے جس کی کوئی گنجائش دائرۂ اسلام میں نہیں ہے۔

## كيا احكام سنت ميں ردوبدل ہو سكتا ہے؟

آپ کا آٹھواں سوال یہ ہے:

"رسول الله(ﷺ) نے دین کے احکام کی بجاآوری کے لیے جو صورتیں تجویز فرمائی ہیں کیا کسی زمانے کی مصلحتوں کے لحاظ سے ان کی جزئیات میں رد وبدل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا اس قسم کا رد وبدل قرآن کی جزئیات میں بھی کیا جا سکتا ہے؟"

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآنی احکام کے جزئیات ہوں یا ثابت شدہ سنت رسولؓ کے کسی حکم کی جزئیات، دونوں کے اندر صرف اسی صورت میں اور اسی حد تک رد وبدل ہو سکتا ہے جب اور جس حد تک حکم کے الفاظ کسی رد وبدل کی اجازت دیتے ہوں، یا کوئی دوسری نص ایسی ملتی ہو جس کسی مخصوص حالت کے لیے کسی خاص قسم کے احکام میں رد وبدل کی اجازت دیتی ہو۔ اس کے ماسوا کوئی مومن اپنے آپ کو کسی حال میں بھی خدا اور رسولؓ کے احکام میں رد وبدل کر لینے کا مختار و مجاز تصور نہیں کر سکتا۔ البته ان لوگوں کا معاملہ دوسرا ہے جو اسلام سے نکل کر مسلمان رہنا چاہتے ہیں۔ ان کا طریق کاریہی ہے کہ پہلے رسول کو آئین و قانون سے بے دخل کر کے "قرآن بلا محمد" کی پیروی کا نرالا مسلک ایجاد کریں، پھر قرآن سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس کی ایسی من مانی تاویلات شروع کر دیں جنہیں دیکھ کر شیطان بھی اعتراف کمال پر مجبور ہو جائے۔

خاكسار ــ ـ ـ ـ ابوالاعلى

#### اعتراضات اور جوابات

(پچھلی مراسلت کے بعد ڈاکٹر عبد الودود صاحب کا جو طویل خط موصول ہوا تھا، اسے رسالہ ترجمان القرآن کے منصب رسالت نمبر میں شائع کیا جا چکا ہے۔ اب یہ بالکل غیر ضروری ہے کہ اس لمبی چوڑی بحث کو، جو بکثرت فضولیات سے بھری ہوئی ہے، یہاں نقل کیا جائے۔ اس لیے فائدۂ عام کی خاطر موصوف کی غیر متعلق باتوں کو چھوڑ کر صرف ان کے اصل اعتراضات کو یہاں خلاصة درج کیا جارہا ہے اور ساتھ ساتھ ہر اعتراض کا جواب بھی دیا جا رہا ہے تاکہ ناظرین پوری طرح منکرین حدیث کے حربوں سے آگاہ ہو جائیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ حربے کس قدر کمزورہیں)۔

### ١. بزم طلوع اسلام سے تعلق؟

اعتراض: "آپ نے خطو کتابت کی ابتدا میں مجھے "بزم طلوع اسلام" کا نمایاں فرد قرار دیا تھا۔ اس پر میں نے آپ کو لکھا تھا کہ میں بزم طلوع اسلام کا اہم فرد تو درکنار اس کا ابتدائی یا معمولی کارکن تک نہیں اور تاکیدًا لکھا تھا که آپ اس وضاحت کو شائع کریں۔ آپ نے اسے شائع نه کیا بلکه شائع شدہ خطو کتابت میں اس کا اشارہ تک نه کیا، حالانکه دیانت کا تقاضا تھا که آپ اینی غلطی کا اعتراف کرتے اور معذرت چاہتے"۔

جواب: ڈاکٹر صاحب کی اس شکایت کا جواب خود طلوع اسلام کے صفحات میں کسی اور کی زبانی نہیں بلکه پرویز صاحب کی زبان سے سننا زیادہ بہتر ہو گا۔ ۸، ۹، ۱۰ اپریل ۱۹۲۰ کو لاہور میں طلوع اسلام کنونشن کی چوتھی سالانه کانفرنس ہوئی تھی۔ اس میں ڈاکٹر عبدالودود کی تقریر سے پہلے پرویز صاحب نے ان کے تعارف کراتے ہوئے فرمایا:

"ڈاکٹر صاحب کی رفاقت ہمارے لیے باعث فخر ہے۔۔۔۔اوران کا سب سے بڑا احسان ہم پریہ ہے کہ یہ میرے درس قرآنی اور تاریخی کلاس کے ہر لیکچر کا ایک ایک حرف ضبطِ تحریر میں لے آئے ہیں۔ یہ کام بڑی صبر آزما مشقت کا طالب تھا جسے یہ اس حسنِ مسرت سے سرانجام دے رہے ہیں" (طلوع اسلام، مئی، جون ۱۹۲۰، صفحه ۲۵)

اب اگر ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بزم طلوع اسلام کا ابتدائی رکن بھی نہیں ہوں تو یہ ایسی ہی بات ہے جیسے گاندھی جی فرماتے تھے کہ میں کانگرس کا ۱۳ نے والا ممبر بھی نہیں ہوں۔ ہر شخص جو طلوع اسلام کی تبلیغ سے واقف ہے، اس مراسلت کو پڑھ کر خود ہی دیکھ سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی زبان سے طلوع اسلام ہی بول رہا ہے یا کوئی اور۔

### ٢. كيا كشتى سوال نامے كا مقصد علمى تحقيق تها؟

اعتراض: آپ نے یہ مراسلت واقعی "بات سمجھنے کے لیے" کی ہوتی توسیدھی بات سیدھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جاتی لیکن آپ کی تو اسکیم ہی کچھ اور تھی۔ آپ نے اپنے ابتدائی سوالات میرے پاس بھیجنے کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے علماء کے پاس بھی اس امید پر بھیجے تھے کہ ان سے مختلف جوابات حاصل ہوں گے اور پھران کا ایک مجموعہ شائع کر کے یہ پرو پیگنڈا کیا جا سکے گا کہ علماء سنت سنت تو کرتے ہیں مگر دو عالِم بھی سنت کے بارے میں ایک متفقہ رائے نہیں رکھتے"۔ (ترجمان القرآن، دسمبر ۱۹۲۰)

کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو میری اس" سکیم" کا علم کیسے ہوا؟ کیا آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے کہ میری نیت وہی تھی جسے آپ میری طرف منسوب کر رہے ہیں؟"

جواب: آدمی کی نیت کا براہ راست علم تواللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوسکتا۔ البتہ انسان جس چیز سے کسی شخص کی نیت کا اندازہ کرسکتے ہیں وہ اس شخص کا عمل اور ان لوگوں کا مجموعی طرز عمل ہے جن کے ساتھ مل کروہ کام کررہا ہو۔ ڈاکٹر صاحب مخالفین سنت کے جس گروہ سے تعاون کررہے ہیں وہ ایڑی چوٹی کا زوریہ ثابت کرنے کے لیے لگا رہا ہے کہ سنت ایک مشتبہ اور مختلف فیہ چیز ہے۔ اس غرض کے لیے جس طرز کا پروپیگنڈا ان لوگوں کی طرف سے ہورہا ہے اس پر طلوع اسلام کے صفحات اور اس ادارے کی مطبوعات شاہد ہیں۔ ان کاموں کو دیکھ کر یہ رائے مشکل ہی قائم کی جاسکتی ہے کہ اس گروہ کے ایک ممتاز فرد جناب ڈاکٹر عبد الودود صاحب کی طرف سے علماء کرام کے نام جو گشتی سوال نامہ بھیجا گیا تھا، وہ خالص علمی تحقیق کی خاطر تھا۔

### ٣ـ رسول كي حيثيت و حيثيت نبوي ٦

اعتراض: "اپنی کتاب" تفہیمات" میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ قرآن میں کہیں خفیف سے خفیف اشارہ بھی ایسا نہیں ملتا جس کی بنا پر حضورؓ کی رسالت کی حیثیت اور شخصی حیثیت میں کوئی فرق کیا گیا ہواور اب آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ حضورؓ نے رسول کی حیثیت سے کیا تھا وہ سنت واجب الاتباع ہے اور جو کچھ آپ نے شخصی حیثیت سے کیا تھا وہ واجب الاتباع سنت نہیں ہے۔ اس طرح آپ دو متضاد باتیں کہتے ہیں"۔

جواب: اسی مراسلت کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب اس بحث کو پہلے چھیڑ چکے ہیں اور ان کو اس کا جواب دیا جا چکا ہے (ملاحظہ ہو، کتاب ہذا، صفحہ ۵۳-۵۲)۔ میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ اگروہ اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میرا مضمون "رسول کی حیثیت شخصی اور حیثیت دنیوی" مندرجہ ترجمان القرآن، دسمبر ۱۹۵۹ ملاحظہ فرما لیں، جس میں پوری وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اسے پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں فرمائی۔ چونکہ یہ مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ہے جن کے بارے میں منکرین حدیث لوگوں کے ذہن میں طرح طرح کی غلط فہمیاں ڈالتے رہتے ہیں اس لیے یہاں اس مضمون کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی اطاعت کا جو حکم دیا ہے وہ آپ کے کسی ذاتی استحقاق کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اس بنا پر ہے کہ آپؓ کو اس نے اپنا رسول بنایا ہے۔ اس لحاظ سے باعتبار نظریہ تو آپ کی شخصی حیثیت اور پیغمبرانہ حیثیت میں یقینا فرق ہے۔ لیکن عملاً چونکہ ایک ہی ذات میں شخصی حیثیت اور پیغمبرانہ حیثیت دونوں جمع ہیں اور ہم کو آپ کی اطاعت کا مطلق حکم دیا گیا ہے، اس لیے ہم بطور خود یہ فیصلہ کرلینے کے مجاز نہیں ہیں کہ ہم حضورؓ کی فلاں بات مانیں گے کیونکہ وہ بحیثیت رسولؓ آپ نے کی یا کہی ہے اور فلاں بات نہ مانیں گے کیونکہ وہ آپؓ کی شخصی حیثیت سے تعلق رکھتے ہے بعد فرماتے تھے بلکہ آزادی برتنے کی تربیت بھی دیتے تھے اور جو معاملات میں آپ نہ صرف لوگوں کو آزادی عطا فرماتے تھے بلکہ آزادی برتنے کی تربیت بھی دیتے تھے اور جو معاملات رسالت سے تعلق رکھتے تھے ان میں آپؓ ہوئی آزادی حاصل ہے، وہ رسول پاکؓ کی دی ہوئی آزادی ہے جس کے اصول اور حدود حضورؓ نے خود بتا دیئے ہیں۔ یہ ہماری خود مختارانہ آزادی نہیں ہے۔ ہوئی آزادی ہے جس کے اصول اور حدود حضورؓ نے خود بتا دیئے ہیں۔ یہ ہماری خود مختارانہ آزادی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بات کو مزید واضح کرنے کے لیے میں نے عرض کیا تھا:

"جو معاملات بظاہر بالکل شخصی معاملات ہیں، مثلاً ایک انسان کا کھانا، پینا، کپڑے پہننا، نکاح کرنا، ہیوی بیوں کے ساتھ رہنا، گھر کا کام کرنا، غسل اور طہارت اور رفع حاجت وغیرہ وہ بھی نبی صلی الله علیه وسلم کی ذات میں خالص نجی نوعیت کے معاملات نہیں ہیں بلکہ انہی میں شرعی حدود اور طریقوں اور آداب کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ شامل ہے۔ مثلاً حضور کے لباس اور آپ کے کھانے پینے کے معاملہ کو لیجیے۔ اس کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ آپ ایک خاص وضع قطع کا لباس پہنتے تھے جو عرب میں اس وقت پہنا جاتا تھا اور جس کے انتخاب میں آپ کے شخصی ذوق کا دخل بھی تھا۔ اسی طرح آپ وہی کھانے کھاتے تھے جیسے آپ کے عہد میں اہل عرب کے گھروں میں پکتے تھے اور ان کے انتخاب میں بھی آپ کے اپنے ذوق کا دخل تھا۔ دوسرا پہلویہ تھا کہ اسی کھانے اور پہننے میں آپ اپنے عمل اور قول سے شریعت کے حدود اور اسلامی آداب کی تعلیم دیتے تھے۔ اسی کھانے اور پہننے میں آپ اپنے عمل اور قول سے شریعت سے ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ ان میں سے پہلی چیز اب یہ بات خود حضور ہی کے سکھائے ہوئے اصول شریعت سے ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ شریعت نے، جس کی آپ کی شخصی حیثیت سے تعلق رکھتی تھی اور دوسری چیز حیثیت نبویہ ہے۔ اس لیے کہ شریعت نے، جس کی میں نہیں لیا ہے ہے لوگ اپنے لباس کس تراش خراش اور وضع قطع پر سلوائیں اور اپنے کھانے کس طرح پکائیں۔ میں نہیں لیا ہے ہے لوگ اپنے لباس کس تراش خراش اور وضع قطع پر سلوائیں اور اپنے کھانے کس طرح پکائیں۔ البتہ اس نے یہ چیز اپنے دائرہ عمل میں لی ہے کہ کھانے اور پہننے کے معاملہ میں حرام اور حلال اور جائز اور میں ناجائز کے حدود متعین کرے اور لوگوں کوان آداب کی تعلیم دے جو اہل ایمان کے اخلاق و تہذیب سے مناسبت ناجائز کے حدود متعین کرے اور لوگوں کوان آداب کی تعلیم دے جو اہل ایمان کے اخلاق و تہذیب سے مناسبت

## اس مضمون کوختم کرتے ہوئے آخری بات جو میں نے لکھی تھی، وہ یہ ہے:

"حضور کی شخصی اور نبوی حیثیتوں میں حقیقت کے اعتبار سے جو بھی فرق ہے وہ عنداللہ اور عندالرسول ہے اور ہمیں اس سے اس لیے آگاہ کیا گیا ہے کہ ہم کہیں عقیدے کی گمراہی میں مبتلا ہو کر محمد بن عبداللہ کو اللہ کے بجائے مطاع حقیقی نہ سمجھ بیٹھیں۔ لیکن امت کے لیے تو عملا آپ کی ایک ہی حیثیت ہے اور وہ ہے رسول ہونے کی حیثیت حتیٰ کہ محمد بن عبداللہ کے مقابلے میں اگر ہم کو آزادی حاصل بھی ہوتی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کے عطا کرنے سے ہوتی ہے اور محمد رسول اللہ ہی اس کے حدود متعین کرتے ہیں اور اس آزادی کے استعمال کی تربیت بھی ہم کو محمد رسول اللہ ہی نے دی ہے"۔

ان عبارات کو جو شخص بھی ہٹ دھرمی سے پاک ہو کر پڑھے گا وہ خود رائے قائم کر لے گا که منکرین حدیث جس الجهن میں پڑے ہوئے ہیں، اس کا اصل سرچشمه میری عبارات میں ہے یا ان کے اپنے ذہن میں۔

### م. تعلیمات سنت میں فرق مراتب

اعتراض: "جن باتوں کے متعلق آپ تسلیم کرتے ہیں که حضور نے انہیں بحیثیت رسول ارشاد فرمایا یا کیا تھا، ان کے اتباع میں بھی پہلے آپ نے فرق کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے تفہیمات حصه اول، صفحه ۲۲۹ پر لکھا ہے:

"جو امور براہ راست دین اور شریعت سے تعلق رکھتے ہیں ان میں توحضور کے ارشادات کی اطاعت اور آپ کے عمل کی پیروی طابق الفعل بالفعل کرنی ضروری ہے۔ مثلًا نماز، روزہ، حج، زکوۃ اور طہارت وغیرہ مسائل۔ ان میں سے جو کچھ آپ نے حکم دیا ہے اور جس طرح خود عمل کر کے بتایا ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرنی لازم ہے۔ رہے وہ امور جو براہ راست دین سے تعلق نہیں رکھتے، مثلًا تمدنی، معاشی اور سیاسی معاملات اور معاشرے کے جزئیات توان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا حضور نے حکم دیا ہے یا جن سے بچنے کی حضور نے تاکید فرمائی ہے۔ بعض ایسی باتیں ہیں جن میں حضور نے حکمت اور نصیحت کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور بعض ایسی ہیں جن میں حضور کے طرز عمل سے ہمیں مکارم اخلاق اور تقوٰی و پاکیزگی کا سبق ملتا ہے اور ہم آپ کے طریقه کو دیکھ کریہ معلوم کر سکتے ہیں کہ عمل کے مختلف طریقوں میں سے کون سا طریقہ روح اسلامی سے مطابقت رکھتا ہے"

## لیکن اب آپ کا موقف یہ ہے کہ اس طرح کی تفریق صحیح نہیں ہے۔

جواب: اس عبارت میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ سنت سے جو تعلیمات ہم کو ملتی ہیں، وہ سب ایک ہی درجے اور مرتبے کی نہیں ہیں بلکہ ان کے درمیان فرقِ مراتب ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح خود قرآن مجید کی تعلیمات میں بھی فرق مراتب ہے۔ ہدایت کے ان دونوں سرچشموں سے جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ سب ایک ہی درجے میں فرض و واجب نہیں ہے۔ نه ہر حکم کا مقصود یہ ہوتا ہے که اس کے الفاظ کو جوں کا توں ہر حال میں نافذ کیا جائے۔ مثال کے طور پر خود قرآن میں دیکھیے کہ ایک طرف اقیموا الصلوة و اتوا الزکوة فرمایا گیا جو یقینًا فرض و واجب ہے۔ لیکن اسی طرح کے صیغۂ امر میں فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع۔۔۔ اور۔۔۔ و اذا حللتم فاصطادوا۔ یہ دونوں ارشادات صیغۂ امر میں ہونے کے باوجود صرف اباحت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر بحث کی خاطریہ گفتگو نه کر رہے ہوتے تو ان کے لیے بات کو سمجھنا اس قدر مشکل نه ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر بحث کی خاطریہ گفتگو نه کر رہے ہوتے تو ان کے لیے بات کو سمجھنا اس قدر مشکل نه کر پڑھیے۔ اس میں عبارت سے متصل ہی یہ فقرے موجود ہیں:

"پس اگر کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ حضور کا اتباع کرنا چاہے اور اسی غرض سے آپ کی سنت کا مطالعہ کرے تواس کے لیے یہ معلوم کرنا کچھ بھی مشکل نہیں کہ کن امور میں آپ کا اتباع طابق الفعل بالفعل ہونا چاہیے اور کن امور میں آپ کے ارشادات اور اعمال سے اصول اخذ کر کے قوانین وضع کرنے چاہیئیں اور کن امور میں آپ کی سنت سے اخلاق و حکمت اور خیرو صلاح کے عام اصول مستنبط کرنے چاہیئیں "۔

میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگروہ میری یہ کتاب فراہم کرسکیں تواس پورے مضمون کو ملاحظہ فرمائیں تاکہ منکرین حدیث کے ذہن کی وہ اصل کیفیت ان کے سامنے بے نقاب ہو جائے جس کے زیرا اثرانہوں نے ٹھیک اس مضمون میں اپنی الجھن کا سامان تلاش کیا ہے جو ان کی بیشتر الجھنوں کو رفع کر سکتا تھا۔ البته اس مضمون کو پڑھتے وقت یہ بات ملحوظ رکھیں کہ اس میں جن پرویز صاحب کا ذکر ہے وہ ۱۹۳۵ء کے پرویز صاحب ہیں نه که آج کے۔۔اس وقت وہ گمراہی کے بالکل ابتدائی سرے پر تھے اور آج معاملہ فی ضلال بعید سے گزر کر ضلالت کی پیشوائی تک پہنچ چکا ہے۔

### ۵. علمی تحقیق یا جهگڑالو پن؟

اعتراض: "ایک طرف آپ تفہیمات میں فرماتے ہیں کہ نمازروزہ وغیرہ ایسے امور ہیں جن کا تعلق براہ راست دین اور شریعت سے ہے لیکن تمدنی، معاشی اور سیاسی معاملات کا تعلق براہ راست دین سے نہیں ہے اور دوسری طرف آپ کا دعوٰی یہ ہے که "اقامت دین سے مراد ہی اسلام کے مطابق تمدنی، معاشی، سیاسی نظام قائم کرنا ہے"۔ حیرت ہے که اگر ان امور کا تعلق براہ راست دین سے نہیں تو پھر اقامت دین سے مراد ان امور سے متعلق نظام قائم کرنا کیسے ہو گا۔ اس کے بعد اس حقیقت پر غور کیجیے که آئین مملکت میں جن امور سے بحث ہو گی ان کا تعلق ملک کے تمدنی، معاشی، معاشرتی مسائل سے ہو گا۔ اگر ان امور کا تعلق براہ راست دین سے نہیں تو پھر آئین مملکت کے دینی یا غیر دینی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیزاگر ان امور میں سنت رسول الله کا تباع اس نوعیت کا اتباع ان امور میں ضروری ہے جو (بقول آپ کے، براہ راست دین سے متعلق ہیں، مثلاً نمازروزہ وغیرہ) تو پھر ان کے متعلق یہ سوال بھی کیا اہمیت رکھے گا که یه سنت کے مطابق ہیں یا نہیں"۔

**جواب**: میری کتاب "تفہیمات" میں بعض امور کے دین سے براہ راست متعلق ہونے، بعض کے براہ راست متعلق نه ہونے کا جو ذکر آیا ہے اسے پورے مضمون سے الگ نکال کر ڈاکٹر صاحب یه غلط معنی پہنانے کی کوشش

کررہے ہیں که میں سیاسی و تمدنی اور معاشی مسائل کو دین سے قطعًا غیر متعلق قرار دے رہا ہوں۔ حالانکه وہاں جن امور کو میں نے دین سے "براہ راست" متعلق قرار دیا ہے ان سے میری مراد وہ عبادات ہیں جنہیں شارع نے "ارکان اسلام" کی حیثیت دی ہے یعنی نماز، روزہ اور حج و زکوۃ۔ دوسری طرف جن امور کو میں نے کہا ہے که وہ دین سے "براہ راست "متعلق نہیں ہیں ان سے مقصود ارکان اسلام کے ماسوا دوسرے امور ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہر گزنہیں ہے که وہ دین سے بالکل غیرمتعلق ہیں۔ اگر وہ واقعی غیرمتعلق ہوتے تو ان کے متعلق قرآن و سنت میں شرعی احکام پائے ہی کیوں جاتے۔

ڈاکٹر صاحب میری جس عبارت سے یہ نتائج نکال رہے ہیں، اس کے صرف دو فقروں (دین سے "براہ راست تعلق ہے" اور" براہ راست تعلق نہیں ہے") کوانہوں نے یکڑ لیا ہے اور انہی پر اپنے تخیلات کی ساری عمارت تعمیر کرنی شروع کر دی ہے۔ حالانکہ خود اس عبارت میں ان کے ان نتائج کی تردید موجود ہے۔ اس میں صاف صاف یه بتایا گیا ہے که دوسری قسم کے معاملات میں مختلف مدارج کی تعلیمات ہم کو حضور ؓ سے ملی ہیں۔ "ان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا حضورؓ نے حکم دیا ہے یا جن سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، بعض ایسی ہیں ۔۔۔۔ " کیا ان فقروں سے یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ جن کاموں کا حضور نے حکم دیا ہے یا جن سے منع فرمایا ہے، ان کے بارے میں حضور کے فرمان کی خلاف ورزی کرنا جائز ہے؟ یا حضور کی دوسری ہدایات نظر انداز کی جا سکتی ہیں؟ رہے وہ الفاظ جن سے آج ڈاکٹر صاحب ناروا فائدہ اٹھانے کی کوشش کررہے ہیں تو یہ بات قابل ذکر ہے کہ اب سے بہت پہلے میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ کوئی فتنہ پرداز انہیں غلط معنی پہنا سکتا ہے۔ چنانچہ تفہیمات حصہ اول کے پانچویں ایڈیشن (ستمبر ۱۹۲۹) کو ملاحظہ فرمائیے۔ اس میں ان کے بجائے یہ الفاظ لکھے گئے ہیں: "جوامور فرائض و واجبات اور تقالید شرعیه کی نوعیت رکھتے ہیں ۔۔۔ رہے وہ امور جو اسلامی زندگی کی عام ہدایات سے تعلق رکھتے ہیں"۔ یہ اصلاح میں نے اسی لیے کی تھی که تمدنی و معاشی اور سیاسی معاملات کو دین سے غیر متعلق سمجھنے کا خیال، جو میرے سابق الفاظ سے نکالا جا سکتا تھا، رفع ہو جائے۔ مزید برآں ایک مضمون کا پورا مدعا صرف اس کے دو فقروں سے تو اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ اس پورے مضمون کو کوئی شخص پڑھے تواس پرواضح ہوجائے کہ اس کا مدعا اس مطلب کے بالکل خلاف ہے جو ڈاکٹر صاحب اس کے دو فقروں سے نکال رہے ہیں۔ تحقیق کی خاطر جو شخص بحث کرتا ہے وہ آدمی کی پوری بات سن کراس کے مجموعی مفہوم پر کلام کیا کرتا ہے، کہیں سے ایک دو لفظ پکڑ کران کو متھنا محض جھگڑالوپن ہے۔

### ٤. رسول كى دونوں حيثيتوں ميں امتياز كا اصول اور طريقہ

اعتراض: اگرحضور کی پیغمبرانه حیثیت اور شخصی حیثیت میں فرق کیا جائے گا تو لازمًا اس سے یه سوال پیدا ہوتا ہے که ان میں فرق کون کرے گا؟ اگر آئندہ اس کے لیے امت کو اہل علم کی طرف رجوع کرنا ہو گا تو اہل علم میں باہمی سخت اختلافات ہیں۔ ان میں سے کس کی تحقیق کو صحیح مانا جائے ااور کسے غلط؟ یه پوزیشن کس قدر کمزور ہے، اس کا خود آپ کو بھی اعتراف ہے۔ چنانچہ آپ نے لکھا ہے:

"احادیث چندانسانوں سے چندانسانوں تک پہنچتی ہوئی آئی ہیں جن سے حد سے حداگر کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تووہ گمان صحت ہے نه که علم یقین اور ظاہر ہے که الله تعالیٰ اپنے بندوں کو اس خطرے میں ڈالنا ہر گز پسند نہیں کر سکتا که جو امور اس کے دین میں اس قدر اہم ہوں که ان سے کفر اور ایمان کا فرق واقع ہوتا ہو، انہیں صرف چندانسانوں کی روایت پر منحصر کر دیا جائے۔ ایسے امور کی تو نوعیت ہی اس امر کی متقاضی ہے که الله تعالیٰ ان کو صاف صاف اپنی کتاب میں بیان فرمائے۔ الله کا رسول انہیں اپنے پیغمبرانه مشن کا اصل کام سمجھتے ہوئے ان کی تبلیغ عام کرے اور وہ بالکل غیر مشتبه طریقے سے ہر مسلمان تک پہنچا دیے گئے ہوں"۔ (رسائل و مسائل، ص ۲۸)

جواب: دراصل یہ سوال نافہمی پر مبنی ہے کہ آنحضور کی حیثیت نبوی اور حیثیت شخصی میں فرق کون کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے جواصول شریعت ہم کو دیے ہیں ان کی بنا پر یہ معلوم کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ حضور کی حیات طیبہ میں سے کیا چیز حضور کی شخصی حیثیت سے تعلق رکھتی ہے اور کیا چیز نہیں ہے کہ حضور کی حیثیت سے متعلق ہے، بشرطیکہ جو شخص اس بارے میں رائے قائم کرنے بیٹھے اس نے قرآن اور سنت اور فقہ اسلامی کے اصول و فروع کا مطالعہ کرنے میں اپنی زندگی کا کوئی حصہ صرف کیا ہو۔ یہ کام بہر حال عامیوں کے کرنے کا نہیں ہے۔ رہے اہل علم کے اختلافات، تو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل علم جب کبھی کسی چیز کو سنت قرار دینے یا نہ قرار دینے میں اختلاف کریں گے، لامحاله ان میں سے ہرایک اپنی دلیل دے گا۔ کسی چیز کو سنت قرار دینے یا نہ قرار دیے گا۔ اسے یہ بتانا ہو گا کہ اصول شریعت میں سے کس قاعدے یا ضابطے کی بنا پر وہ کسی چیز کو سنت قرار دے رہا ہے یا اس کے سنت ہونے سے انکار کررہا ہے۔ اس صورت میں جو وزنی کی بنا پر وہ کسی چیز کو سنت قرار دے رہا ہے یا اس کے سنت ہونے سے انکار کررہا ہے۔ اس صورت میں جو وزنی دلائل کی بنا پر ٹھہری ہے۔ اس نوعیت کے اختلافات اگر باقی بھی رہ جائیں تو وہ کوئی گھبرانے کے قابل چیزیں نہیں ہونہ وہ کو مخاوہ ایک ہوا بنانے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے۔ رہی میری وہ عبارت جو "رسائل و نہیں ہونے سے نقل کی گئی ہو خلط مبحث کے لیے اسے یہاں نقل کر دیا گیا۔ اس عبارت میں تو بحث اس بات مسائل " سے نقل کی گئی اور خلط مبحث کے لیے اسے یہاں نقل کر دیا گیا۔ اس عبارت میں تو بحث اس بات

پر کی گئی ہے کہ جن عقائد پر کسی مسلمان کے ہونے یا نہ ہونے کا مدار ہے، ان کے ثبوت کے لیے محض اخبار آحاد کافی نہیں ہیں، ان کے لیے یا تو قرآن سے ثبوت ملنا چاہیے، یا متواتر روایات یا کم از کم ایسی روایات جو متواتر المعنی ہوں، یعنی بکثرت مختلف راویوں کے بیانات متفقہ طور پر یہ بتاتے ہوں کہ حضور فلاں عقیدے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ جزئی و فروعی احکام کے ثبوت کے لیے تو اخبار آحاد بھی کافی ہو سکتے ہیں جبکہ وہ صحیح سند سے مروی ہوں لیکن کفرو ایمان کا فیصلہ کرنے والے امور کے لیے بہت زیادہ قوی شہادت کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ قتل کے مقدمے میں ایک شخص کو پھانسی پر چڑھا دینے کے لیے بہت زیادہ مضبوط قرائن و شواہد درکار ہوتے ہیں، بخلاف اس کے ایک کم درجے کے معاملے کا فیصلہ کم تر درجے کی شہادتوں پر بھی کیا جا سکتا ہے۔

### ٧- احادیث قرآن کی طرح لکھوائی کیوں نہ گئیں؟

اعتراض: "اگروحی منزل من الله کی دو قسمیں تھیں۔ ایک وحیِ متلویا وحیِ جلی اور دوسری وحیِ غیر متلویا وحیِ خفی، تو کیا یه چیز رسول الله کے فریضهٔ رسالت میں داخل نه تھی که حضور وحی کے اس دوسرے حصے کو بھی خود مرتب فرما کر محفوظ شکل میں امت کو دے کر جاتے جس طرح حضور نے وحی کے پہلے حصے (قرآن) کو امت کو دیا تھا"۔

جواب: منکرین حدیث یه سوال عمومًا بڑے زور و شور سے اٹھاتے ہیں اور اپنے خیال میں اسے بڑا لاجواب سمجھتے ہیں۔ ان کا تصوریہ ہے کہ قرآن چونکہ لکھوایا گیا تھا اس لیے وہ محفوظ ہے اور حدیث چونکہ حضورؓ نے خود لکھوا کر مرتب نہیں کر دی اس لیے وہ غیر محفوظ ہے۔ لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں که اگر حضورؓ نے قرآن مجید کو محض لکھوا کر چھوڑ دیا ہوتا اور ہزاروں آ دمیوں نے اسے یاد کر کے بعد کی نسلوں کو زبانی نه پہنچایا ہوتا تو کیا محض وہ لکھی ہوئی دستاویز بعد کے لوگوں کے لیے اس بات کا قطعی ثبوت ہو سکتی تھی کہ یہ وہی قرآن ہے جو حضورؓ نے لکھوایا تھا؟ وہ تو خود محتاجِ ثبوت ہوتی کیونکہ جب تک کچھ لوگ اس بات کی شہادت دینے والے نه ہوتے کہ یہ کتاب ہمارے سامنے نبی صلی الله علیہ و سلم نے لکھوائی تھی، اس وقت تک اس لکھی ہوئی کتاب کا معتبر ہونا مشتبہ رہتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تحریر پر کسی چیز کے معتبر ہونے کا دارومدار نہیں ہے بلکہ وہ اسی وقت معتبر ہوتی ہے جبکہ زندہ انسان اس کے شاہد ہوں۔اب فرض کیجیے کہ کسی معاملے کے متعلق تحریر موجود نہیں ہے مگرزندہ انسان اس کے شاہد موجود ہیں، تو کسی قانون دان سے پوچھ لیجیے، کیا ان متعلوں کی شہادت ساقط الاعتبار ہو گی جب تک کہ تائید میں ایک دستاویز نه پیش کی جائے؟ شاید آپ زندہ انسانوں کی شہادت ساقط الاعتبار ہو گی جب تک کہ تائید میں ایک دستاویز نه پیش کی جائے؟ شاید آپ

کو قانون کا علم رکھنے والا ایک شخص بھی ایسا نہ ملے گا جواس سوال کا جواب اثبات میں دے۔آج نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا لکھوایا ہوا قرآن مجید دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے مگراس سے قرآن کے مستند و معتبر ہونے پر ذرہ برابر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ متواتر اور مسلسل زبانی روایات سے اس کا معتبر ہونا ثابت ہے۔ خود یہ بات کہ حضور نے قرآن لکھوایا تھا، روایات ہی کی بنا پر تسلیم کی جا رہی ہے ورنہ اصل دستاویزاس دعوے کے ثبوت میں پیش نہیں کی جا سکتی اور وہ کہیں مل بھی جائے تو یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ یہ وہی صحیفے ہیں جو حضور نے لکھوائے تھے۔ لہٰذا تحریر پر جتنا زور یہ حضرات دیتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی سنتوں پر قائم کیا ہوا ایک پورا معاشرہ چھوڑا تھا جس کی زندگی کے ہر پہلوپر آپ کی تعلیم و ہدایات سلم نے اپنی سنتوں پر قائم کیا ہوا ایک پورا معاشرہ چھوڑا تھا جس کی زندگی کے ہر پہلوپر آپ کی تعلیم و ہدایات تربیت پائے ہوئے ہزاروں لوگ موجود تھے۔ اس معاشرے نے بعد کی نسلوں تک وہ سارے نقوش منتقل کیے اور جاسکتی۔ پھریہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ یہ نقوش کاغذ پر ثبت نہیں کیے گئے۔ انہیں ثبت کرنے کا سلسلہ جاسکتی۔ پھریہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ یہ نقوش کاغذ پر ثبت نہیں کیے گئے۔ انہیں ثبت کرنے کا سلسلہ حضور کے زمانے میں شروع ہو چکا تھا۔ پہلی صدی ہجری میں اس کا خاص اہتمام کیا گیا اور دوسری صدی ہجری کے محدثین زندہ شہادتوں اور تحریری شہادتوں، دونوں کی مدد سے اس پورے نقشے کو ضبط تحریر میں لے ہموری کے محدثین زندہ شہادتوں اور تحریری شہادتوں، دونوں کی مدد سے اس پورے نقشے کو ضبط تحریر میں لے آئے۔

## ۸. دجل و فریب کا ایک اور نمونہ

اعتراض: وحی کا دوسرا حصه، جس کی حفاظت کے متعلق آپ اب فرماتے ہیں که اس اہتمام کے پیچے بھی وہی خدائی تدبیر کارفرما ہے جو قرآن کی حفاظت میں کارفرما رہی ہے اور اس کو جو شخص چیلینچ کرتا ہے وہ دراصل قرآن کی صحت کو چیلنج کرنے کا راسته اسلام کے دشمنوں کو دکھاتا ہے"۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کے متعلق مجھ سے نہیں، خود اپنے ہی الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے رسائل و مسائل ۲۵۰ پر لکھا ہے:

"قول رسول اوروہ روایات جو حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، لازمًا ایک ہی چیز نہیں اور نه ان روایات کو استناد کے لحاظ سے آیات قرآنی کے منزل من الله ہونے میں تو کسی شک کی لحاظ سے آیات قرآنی کے منزل من الله ہونے میں تو کسی شک کی گنجائش ہی نہیں بخلاف اس کے روایات میں اس شک کی گنجائش موجود ہے که جس قول یا فعل کو نبی صلی الله علیه و سلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ واقعی حضور کا ہے یا نہیں"۔

جواب: ذرا اس دیانت کو ملاحظه فرمایا جائے که اس کے بعد کے فقرے دانسته چهوڑ دیئے گئے ہیں۔ جن اصحاب کے پاس رسائل و مسائل حصهٔ اول موجود ہووہ نکال کر دیکھ لیں، اس فقرے کے بعد متصلایه عبارت موجود ہے۔

"جوسنتیں تواتر کے ساتھ نبی صلی الله علیه و سلم سے ہم تک منتقل ہوئی ہیں یا جوروایات محدثین کی مسمله شرائطِ تواتر پر پوری اترتی ہیں، وہ یقینًا ناقابل انکار حجت ہیں۔ لیکن غیر متواتر روایات سے علم یقین حاصل نہیں ہوتا بلکه ظنّ غالب حاصل ہوتا ہے۔ اسی وجه سے اصول میں یه بات متفق علیه ہے که غیر متواتر روایات احکام کی ماخذ تو ہو سکتی ہیں۔ لیکن ایمانیات (یعنی جن سے کفروایمان کا فرق واقع ہوتا ہے) کی ماخذ نہیں ہو سکتیں "۔

یہ اخلاقی جسارت واقعی قابل داد ہے کہ مجھے خود میری ہی عبارتوں سے دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے۔

### ۹۔ حدیث میں کیا چیز مشکوک ہے اور کیا مشکوک نہیں ہے

اعتراض: "قرآن کے متعلق توالله تعالیٰ نے شروع میں ہی یہ کہہ دیا کہ" ذلک الکتٰب لاریب فیہ" کہ اس کتاب میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں اور وحی کے دوسرے حصے کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں اس شک کی گنجائش موجود ہے کہ جس قول یا فعل کو حضورؓ کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ واقعی حضورؓ کا ہے یا نہیں؟ کیا خدا کی حفاظت اسی کا نام ہے؟

جواب: واقعہ یہ ہے کہ منکرین حدیث نے علوم حدیث کا سرسری مطالعہ تک نہیں کیا ہے اس لیے وہ بار بار ان مسائل پر الجہتے ہیں جنہیں ایک اوسط درجے کا مطالعہ رکھنے والا آدمی بھی ہر الجہن کے بغیر صاف صاف سمجہتا ہے۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، انہیں سمجھانا تومیرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ ان میں سمجہنے کی خواہش کا فقدان نظر آتا ہے۔ لیکن عام ناظرین کی تفہیم کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ دو باتوں کو اگر آدمی اچھی طرح جان لے تواس کے ذہن میں کوئی الجہن پیدا نہیں ہو سکتی:

ایک یه که وحی کی دو بڑی قسمیں ہیں: ایک: وہ جوالله تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں نبی صلی الله علیه و سلم کے پاس بھیجی گئی تھی تاکه آپ انہی الفاظ میں اسے خلق تک پہنچا دیں۔ اس کا نام وحیِ متلو ہے اور اس نوعیت کی تمام وحیوں کو اس کتاب پاک میں جمع کر دیا گیا ہے جسے قرآن کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ دوسری قسم

کی وحی وہ ہے جو رسول الله صلی الله علیه و سلم کی رہنمائی کے لیے نازل کی جاتی تھی تاکه اس کی روشنی میں آپ خلق کی رہنمائی فرمائیں۔ اسلامی نظریهٔ حیات کی تعمیر فرمائیں اور اسلامی تحریک کی قیادت کے فرائض انجام دیں۔ یه وحی لوگوں کو لفظًا لفظًا پہنچانے کے لیے نه تھی، بلکه اس کے اثرات حضور کے اقوال و افعال میں بے شمار مختلف صورتوں سے ظاہر ہوتے تھے اور حضور کی پوری سیرت پاک اس کے نور کا مظہر تھی۔ یہی چیز ہے جسے سنت بھی کہا جاتا ہے اور وحی غیرمتلو بھی، یعنی "وہ وحی جو تلاوت کے لیے نہیں ہے"۔

دوسری بات یه که دین کا علم جن ذرائع سے ہمیں ملا ہے ان کی ترتیب اس طرح ہے سب سے پہلے قرآن اپھروہ سنتیں جو تواتر عملی کے ساتھ حضور سے منتقل ہوئی ہیں، یعنی جن پر شروع سے آج تک امت میں مسلسل عمل ہوتا رہا ہے۔ پھرآپ کے وہ احکام اور آپ کی وہ تعلیمات و ہدایات جو متواتریا مشہور روایات کے ذریعہ سے ہم تک پہنچی ہیں۔ پھروہ اخبار آحاد جن کی سند بھی قابل اعتماد ہے، جو قرآن اور متواترات سے بھی مطابقت رکھتی ہیں اور باہم ایک دوسرے کی تائید و تشریح بھی کرتی ہیں۔ پھروہ اخبار آحاد جو سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہیں اور کسی قابل اعتماد چیز سے متصادم بھی نہیں ہیں۔

ان ذرائع سے جو کچھ بھی ہم کورسول الله صلی الله علیه و سلم سے پہنچا ہے وہ شک و شبه سے بالاتر ہے۔ اس کے بعد وہ مرحله آتا ہے جہاں یه سوال پیدا ہوتا ہے که کوئی قول یا فعل جو حضور کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ واقعی حضور کا قول و فعل ہے یا نہیں۔ یه سوال دراصل ان روایات کے بارے میں پیدا ہوتا ہے:

- (1) جن کی سند تو قوی ہے مگران کا مضمون کسی زیادہ معتبر چیز سے متصادم نظرآتا ہے۔
- (2) جن کی سند قوی ہے مگروہ باہم متصادم ہیں اور ان کا تصادم رفع کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔
- (3) جن کی سند قوی ہے مگروہ منفرد روایتیں ہیں اور معنی کے لحاظ سے ان کے اندر کچھ غرابت محسوس ہوتی ہے۔
  - (4) جن کی سند میں کسی نوعیت کی کمزوری ہے مگر معنی میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔
    - (5) جن کی سند میں بھی کلام کی گنجائش ہے اور معنی میں بھی۔

اب اگر کوئی بحث ان دوسری قسم کی روایات میں پیدا ہو تو اسے یه دعویٰ کرنے کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا که پہلی قسم کے ذرائع سے جو کچھ ہمیں نبی صلی الله علیه و سلم سے پہنچا ہے وہ بھی مشکوک ہے۔

مزید برآں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ دین میں جو چیزیں اہمیت رکھتی ہیں وہ سب ہمیں پہلی قسم کے ذرائع سے ملی ہیں اور دوسرے ذرائع سے آنے والی روایات اکثر و بیشتر محض جزوی و فروعی معاملات سے متعلق ہیں جن میں ایک مسلک یا دوسرا مسلک اختیار کر لینے سے درحقیقت کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوتا۔ ایک شخص اگر تحقیق کر کے ان میں سے کسی روایت کو سنت کی حثیت سے تسلیم کرے اور دوسرا تحقیق کر کے اسے سنت نه مانے تو دونوں ہی رسول الله صلی الله علیہ و سلم کے پیرو مانے جائیں گے۔ البته ان لوگوں کو حضور صلی الله علیہ و سلم کا پیرو نہیں مانا جا سکتا جو کہتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ و سلم کا قول و فعل اگر ثابت بھی ہو کہ حضور صلی الله علیہ و سلم ہی کا قول و فعل ہے تب بھی وہ ہمارے لیے آئین و قانون نہیں ہے۔

### 10. ایک اور فریب

اعتراض: "احادیث کے "طریق حفاظت" کی کمزوری کے توآپ خود بھی قائل ہیں جبآپ لکھتے ہیں:

"بادی النظر میں یہ بات بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ایسی فعلی اور قولی احادیث کو تواتر کا درجہ حاصل ہونا چاہیے جن کے دیکھنے اور سننے والے بکثرت ہوں۔ ان میں اختلاف نہ پایا جانا چاہئے۔ لیکن ہر شخص بادنیٰ تامل یہ سمجھ سکتا ہے کہ جس واقعہ کو بکثرت لوگوں نے دیکھا ہویا جس تقریر کو بکثرت لوگوں نے سنا ہو اس کو نقل کرنے یا اس کے مطابق عمل کرنے میں سب لوگ اس قدر متفق نہیں ہوسکتے کہ ان کے درمیان یک سرمو فرق نہ پایا جائے۔ مثال کے طور پر آج میں ایک تقریر کرتا ہوں اور کئی ہزار آدمی اس کو سنتے ہیں۔ جلسہ ختم ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی (مہینوں اور ہرسوں بعد نہیں بلکہ چند ہی گھنٹوں بعد) لوگوں سے پوچھ لیجیئے کہ مقرر نے کیا کہا؟ آپ دیکھیں گے کہ تقریر کا مضمون نقل کرنے میں سب کا بیان یکساں نہ ہو گا۔ لیجیئے کہ مقرر نے کیا کہا؟ آپ دیکھیں گے کہ تقریر کا مضمون نقل کرنے میں سب کا بیان یکساں نہ ہو گا۔ اس مفہوم کو جو اس کی سمجھ میں آیا ہے اپنے الفاظ میں بیان کر دے گا۔ کوئی زیادہ فہیم آدمی ہو گا اور تقریر کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر اس کا صحیح ملخص بیان کرے گا۔ کسی کی سمجھ زیادہ اچھی نہ ہو گی اور وہ مطلب کو اپنے الفاظ میں اچھی طرح ادا نہ کر سکے گا۔ کسی کی سمجھ زیادہ اچھی نہ ہو گی اور وہ نقل کر دے گا۔ کسی کی سمجھ زیادہ اچھی نہ ہو گی اور وہ نقل وروایت میں غلطیاں کرے گا۔ " (تفہیمات، جلد بلفظ نقل کر دے گا۔ کسی کی گا۔ " (تفہیمات، جلد اول، ص 330)

جواب: اول تواس اقتباس کے عین وسط میں لکیر لگا کرایک فقرہ چھوڑ دیا گیا ہے اور ہر شخص اس کو پڑھ کر خود دیکھ سکتا ہے که کتنی نیک نیتی کے ساتھ اسے چھوڑا گیا ہے۔ وہ فقرہ یه ہے:

"اس واقعہ یا اس تقریر کے اہم اجزا میں توسب کے درمیان ضرور اتفاق ہو گا مگر فروعی امور میں بہت کچھ اختلاف بھی پایا جائے گا اور یہ اختلاف ہر گزاس بات کی دلیل نہ ہو گا کہ وہ واقعہ سرے سے پیش ہی نہیں آیا۔"

پھراس اقتباس کے بعد کی پوری بحث چونکہ ڈاکٹر صاحب کے شبہات کا جواب تھی اور ان سے الجھن رفع ہو سکتی تھی اس لیے ڈاکٹر صاحب نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں تو الجھن ہی کی تلاش ہے۔ ایک مضمون میں سے جتنے فقرے الجھنے اور الجھانے کے لیے مل سکتے ہیں انہیں لے لیتے ہیں اور جہاں سے بات سلجھنے کا خطرہ ہوتا ہے، صاف کترا کر نکل جاتے ہیں اور لطف یہ ہے کہ یہ دھوکا ایک مصنف کی کتاب سے خود مصنف کو دینے کی کوشش کی جارہی ہے۔ میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگر تفہیمات حصۂ اول انہیں بہم پہنچ جائے تو اس میں "حدیث کے متعلق چند سوالات " کے زیر عنوان وہ پورا مضمون نکال کر ملاحظہ فرمائیں جس سے یہ عبارت نقل کی گئی ہے۔ تاہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس عبارت کے فوراً بعد جو فقرے میں نے لکھے تھے وہ یہاں بھی نقل کر دیئے جائیں تاکہ جنہیں اصل کتاب نہ مل سکے وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے کرتب کی داد دے سکیں۔ وہ فقرے یہ ہیں:

"اباگر کوئی شخص اس اختلاف کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ میں نے سرے سے کوئی تقریر ہی نہیں کی، یا جو تقریر کی وہ از سرتاپا غلط نقل کی گئی تو یہ صحیح نہ ہو گا بخلاف اس کے اگر تقریر کے متعلق تمام اخبارِ آحاد کو جمع کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اس امر میں سب کے درمیان اتفاق ہے کہ میں نے تقریر کی، فلاں جگہ کی، فلاں وقت کی۔ بہت سے آ دمی موجود تھے اور تقریر کا موضوع یہ تھا۔ پھر تقریر کے جن جن حصوں کے متعلق زیادہ سے زیادہ اتفاق لفظاً یا معناً پایا جائے گا، وہ زیادہ مستند سمجھے جائیں گے اور ان سب کو ملا کر تقریر کا ایک مستند مجموعہ تیار کر لیا جائے گا اور جن حصوں کے بیان میں ہر راوی منفرد ہو گا وہ نسبتاً کم معتبر ہوں گے مگر ان کو موضوع اور غلط کہنا صحیح نہ ہو گا۔ تاوقتیکہ وہ تقریر کی پوری اسپرٹ کے خلاف نہ ہوں، یا کوئی اور بات ان میں ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے ان کی صحت مشتبہ ہو جائے، مثلاً تقریر کے معتبر حصوں سے مختلف ہونا، یا مقرر کے خیالات اور اندازِ بیان اور افتادِ مزاج کے متعلق جو صحیح معلومات لوگوں کے پاس پہلے سے موجود ہیں ان کے خلاف ہونا۔ "

### 11. کیا امت میں کوئی چیز بھی متفق علیہ نہیں ہے؟

اعتراض: آپ فرماتے ہیں که سنت کے محفوظ ہونے کی دلیل یه ہے که وضو، پنج وقته نماز، اذان، عیدین کی نمازیں، نکاح و طلاق و وراثت کے قاعدے وغیرہ مسلم معاشرے میں ٹھیک اسی طرح رائج ہیں جس طرح قرآن کی آیتیں زبانوں پر چڑھی ہوں۔ کیا آپ فرمائیں گے که نماز اور اذان، نکاح اور طلاق اور وراثت وغیرہ میں تمام امت ایک ہی طریقے پر عمل کر رہی ہے؟"

**جواب**: نماز اور اذان اور نکاح و طلاق اور وراثت وغیرہ امور کے متعلق جتنی چیزوں پر امت میں اتفاق ہے ان کو ایک طرف جمع کرلیجیئے اور دوسری طرف وہ چیزیں نوٹ کرلیجیئے جن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ اتفاق کس قدرزیادہ ہے اور اختلاف کس قدر کم۔ بنیادی امور قریب قریب سب متفق علیه ہیں اور اختلاف زیادہ تر جزئیات میں ہے لیکن چونکہ بحث اتفاقی امور میں نہیں بلکہ ہمیشہ اختلافی امور میں ہوتی ہے، اس لیے بحثوں نے اختلافات کو نمایاں کر دیا ہے جس کی وجه سے کم علم لوگوں کو یه غلط فہمی لاحق ہوتی ہے که امت میں کوئی چیز بھی متفق علیه نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہی کو لے لیجیئے۔ تمام دنیا کے مسلمان ان امور پر پوری طرح متفق ہیں که پانچ وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کے اوقات یه ہیں۔ اس کے لیے جسم اور لباس پاک ہونا چاہیے۔ اس کے لیے با وضوہونا چاہیے۔ اس کو قبلہ رُخ پڑھنا چاہیے۔ اس میں قیام اور رکوع اور سجدہ اور قعود اس ترتیب سے ہونا چاہیے۔ ہروقت کی اتنی اتنی رکعتیں فرض ہیں۔ نماز کی ابتدا تکبیر تحریمه سے ہونی چاہیے۔ نماز میں بحالت قیام فلاں چیزیں بحالت رکوع فلاں، بحالت سجود فلاں اور بحالتِ قعود فلاں چیزیں پڑھنی چاہیں۔ غرض یه که بحثیت مجموعی نماز کا پورا بنیادی ڈھانچه متفق علیه سے۔ اختلاف صرف اس طرح کے معاملات میں ہے که ہاتھ باندھا جائے یا چھوڑا جائے، باندھا جائے تو سینے پر یا ناف پر، امام کے پیچھے سورۂ فاتحہ پڑھی جائے یا نہیں، سورۂ فاتحہ کے بعد آمین زور سے کہی جائے یا آہستہ۔ سوال یہ ہے که کیا ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بنیاد بنا کریہ دعویٰ کرنا صحیح ہو گا که نماز کے معامله میں امت سرے سے کسی متفق علیه طریقه پر سے سی نہیں؟ اذان میں اس کے سوا کوئی اختلاف نہیں که شیعه حی علی خیر العمل کہتے ہیں اورسنی نہیں کہتے۔ باقی اذان کے تمام کلمات اور متعلقه مسائل بالکل متفق علیه ہیں۔ کیا اس ذرا سے اختلاف کو اس بات کی دلیل بنایا جا سکتا ہے که اذان بجائے خود مختلف فیه ہے؟

## 12. سنت نے اختلافات کم کیئے ہیں یا بڑھائے ہیں؟

اعتراض: "اگرآپیه کہیں که حدیث پر مبنی اختلافات جزئیات کے معمولی اختلافات ہیں، ان سے دین پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو میں پوچھنا یه چاہتا ہوں که جن جزئیات کو (بقول آپ کے) خدا کی وحی نے متعین کیا ہو کیا ان میں ذرا سا اختلاف بھی معصیت کا موجب نہیں ہو جاتا۔ مثلا الله تعالٰی نے قرآن میں مندرج وحی کے ذریعه حکم دیا که وضو میں اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھویا کرو۔ اگر کوئی شخص یا فرقه اپنے ہاتھ صرف پنجوں تک دھوئے تو

کیا آپ کے نزدیک یہ بھی اسی طرح حکم خداوندی کی تعمیل ہو گی جس طرح اس شخص یا فرقه کا عمل جو کہنیوں تک ہاتھ دھوئے، ارشاد باری تعالٰی کی تعمیل کہلائے گا؟"

جواب: یه محض ایک سطحی مغالطه ہے۔ نص کی کھلی کھلی خلاف ورزی کا نام اختلاف نہیں ہے۔ بلکه اختلاف اس چیز کا نام ہے که دوآ دمیوں کے درمیان یه بات مختلف فیه ہو که حکم شرعی کیا ہے۔ اس کی صحیح مثال خود قرآن ہی سے حاضر ہے۔ قرآن کی آیتِ تیمم میں یه فرمایا گیا ہے که فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه (المائده:7) " اس مئی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ "

اب دیکھئے۔ ایک شخص "ہاتھ" سے مراد پہنچے تک لیتا ہے اور اسی پر مسح کرتا ہے۔ دوسرا کہنی تک لیتا ہے اور وہاں تک ہاتھ پھیرتا ہے اور تیسرا خیال کرتا ہے کہ لفظ ہاتھ کا اطلاق تو شانے تک پورے ہاتھ پر ہوتا ہے اس لیے وہ مسح میں اس بھی شامل کر لیتا ہے۔ بتائے اس اختلاف کی گنجائش قرآن کے الفاظ میں ہے یا نہیں؟ پھر کیا یہ اختلاف معصیت کا موجب ہو جاتا؟

منکرینِ حدیث کچھ عقل سے کام لیتے تو وہ خود دیکھ سکتے تھے کہ سنت نے اختلافات کے دائرے کو بہت محدود کر دیا ہے۔ ورنه اگر سنت نه ہوتی تو قرآن مجید سے احکام اخذ کرنے میں اتنے اختلافات ہوتے که دو مسلمان بھی مل کر کوئی اجتماعی عمل نه کر سکتے۔ مثلاً قرآن بار بار صلوٰۃ کا حکم دیتا ہے۔ اگر سنت اس کی شکل اور طریقه مقرر نه کر دیتی تو لوگ ہر گزیه طے نه کر سکتے که اس حکم کی تعمیل کیسے کریں۔ قرآن زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے۔ اگر سنت نے اس کی تشریح نه کر دی ہوتی تو کبھی اس امر میں اتفاق نه ہو سکتا که یه فریضه کس طرح بجا لایا جائے۔ ایسا ہی معامله قرآن کی اکثر و بیشتر ہدایات و احکام کا ہے که خدا کی طرف سے ایک بالختیار معلم (صلی الله علیه و سلم) نے ان پر عمل درآمد کی شکل بتا کر اور عملاً دکھا کر اختلافات کا سد باب کر دیا ہے۔ اگریه چیز نه ہوتی اور امت صرف قرآن کو لے کر لغت کی مدد سے کوئی نظام زندگی بنانا چاہتی تو بنیادی امور میں بھی اس حد تک اتفاق رائے حاصل نه ہو سکتا که کوئی مشترک تمدن بن جاتا۔ یه سنت ہی کا طفیل ہے کہ تمام امکانی اختلافات سمٹ کر دنیائے اسلام میں آج صرف آٹھ فرقے پائے جاتے ہیں۔ اسی اجتماع کی بدولت ان کا ایک نظام زندگی بن اور چل رہا ہے لیکن مندرین حدیث سنت کے خلاف جو کھیل کھیل رہے ہیں اس میں اگروہ کامیاب ہو جائیں تو اس کا نتیجه یه نہیں ہو گا که قرآن کی تفسیر و تعبیر پر سب متفق ہو ہیں اس میں اگروہ کامیاب ہو جائیں تو اس کا نتیجه یه نہیں ہو گا که قرآن کی تفسیر و تعبیر پر سب متفق ہو

### 13. منکرین سنت اور منکرین ختم نبوت میں مماثلت کے وجوہ

اعتراض: "آپ فرماتے ہیں که "اگر سنت کے متن میں اس قدر اختلافات ہیں تو قرآن کی تعبیر میں بھی تو ہے شمار اختلافات ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ اگر قرآن کی تعبیر میں اختلافات اسے آئین کی بنیاد قرار دینے میں مانع نہیں تو سنت کے متن کا اختلاف اس امر میں کیسے مانع ہو سکتا ہے۔" آپ کی یه دلیل بعینه اس طرح کی ہے جس طرح جب مرزائی حضرات سے کہا جائے که مرزا صاحب کے کردار میں فلاں نقص پایا جاتا ہے۔ تو وہ کہه دیا کرتے ہیں که (معاذ الله معاذ الله) رسول الله صلی الله علیه و سلم کی فلاں بات بھی ایسی نہیں تھی؟"

جواب: یه تشبیه بنیادی طور پر غلط ہے اس لیے که جہوٹے نبی اور سچے نبی میں در حقیقت کوئی مشابہت نہیں ہے۔ سچے نبی اور اس کی لائی ہوئی کتاب کے درمیان جو ربط و تعلق ہوتا ہے وہ نه جہوٹے نبی اور سچے نبی کے درمیان ہو سکتا ہے اور نه اس کے اور کتاب الله کے درمیان۔

ڈاکٹر صاحب کی یہ تشبیہ دراصل خود ان پر اور ان کے گروہ پر صادق آتی ہے جس طرح مرزائی حضرات ایک جعلی نبی کی نبوت ثابت کرنے کے لیے رسول الله صلی الله علیہ و سلم کو درمیان میں لاتے ہیں، اسی طرح منکرین حدیث رسول الله صلی الله علیہ و سلم کی سنت اور کتاب الله کا تعلق کاٹ پھینکنے کے لیے کتاب الله کو استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح مرزائیوں نے تمام امت کے متفقہ عقیدہ نبوت کے خلاف ایک نئی نبوت کا فتنه کھڑا کیا، اسی طرح منکرین حدیث نے سنت کی آئینی حیثیت کو چیلنج کر کے ایک دوسرا فتنه کھڑا کر دیا۔ حالانکہ خلافائے راشدین کے عہد سے آج تک تمام دنیا کے مسلمان ہرزمانے میں اس بات پر متفق رہے ہیں که قرآن کے بعد سنت دوسرا ماخذِ قانون ہے، حتیٰ که غیر مسلم ماہرینِ قانون بھی بالاتفاق اس کو تسلیم کرتے ہیں، جس طرح مرزائی ختم نبوت کی غلط تاویل کر کے ایک نیا نبی سامنے لے آتے ہیں، اسی طرح منکرین حدیث اتباع سنت کی غلط تعبیر کر کے یہ راسته نکالتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم کی ساری ہدایات و تعلیمات کا دفتر لپیٹ کر رکھ دیا جائے اور کسی " مرکز ملت " کو ہرزمانے میں امت کے درمیان وہی حیثیت حاصل ہے جورسول الله میں نقص نکالتے ہیں اور منکرین حدیث اپنے مرکز ملت کے لیے راستہ بنانے کی خاطر سنت رسول کی عب چینی کرتے ہیں۔

رہا وہ اعتراض جو میرے استدلال پر ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے، تو وہ درحقیقت بالکل بے بنیاد ہے۔ میرا استدلال یہ نہیں ہے که آپ سنت میں جو عیب نکال رہے ہیں وہ قرآن میں بھی موجود ہے بلکه اس کے برعکس میرا استدلال یه ہے که تعبیرو تحقیق کے اختلافات کی گنجائش ہونا سرے سے کسی آئین و قانون کے لیے عیب و

نقص ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس گنجائش کی بنا پر قرآن کو اساس قانون بنانے سے انکار کیا جا سکتا ہے نه سنت کو۔

### 14. کیا آئین کی بنیاد وہی چیز ہو سکتی ہے جس میں اختلاف ممکن نہ ہو؟

اعتراض: "متن اوراس کی تعبیرات دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ قرآن کریم کے متن میں کسی ایک حرف کے متعلق بھی شک و شبه کی گنجائش نہیں۔ باقی رہیں اس کی تعبیرات، سووہ انسانی فعل ہے جو کسی دوسرے کے لیے دین کی سند اور حجت نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس احادیث کی تعبیرات میں نہیں۔ ان کے متن میں ہی اختلاف ہے۔ اس اختلاف کی موجودگی میں سنت کو آئین اسلامی کا ماخذ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟"

جواب: اصل قابلِ غورسوال تویہی ہے کہ اگر کتاب کے الفاظ متفق علیہ ہوں لیکن تعبیرات میں اختلاف ہو تو وہ آئین کی بنیاد کیسے بنے گی؟ ڈاکٹر صاحب خود فرما رہے ہیں کہ "تعبیرایک انسانی فعل ہے جو کسی دوسرے کے لیے حجت اور سند نہیں ہو سکتا۔" اس صورت میں تو لامحاله صرف الفاظ حجت اور سند رہ جاتے ہیں اور معنی میں اختلاف ہو جانے کے بعد ان کا حجت و سند ہونا لاحاصل ہوتا ہے، کیونکہ عملاً جو چیز نافذ ہوتی ہے وہ کتاب کے الفاظ نہیں بلکہ اس کے وہ معنی ہوتے ہیں جنہیں کسی شخص نے الفاظ سے سمجھا ہو۔ اسی لیے میں نے اپنے دوسرے خط میں ان سے عرض کیا تھا کہ پہلے آپ اپنے اس نقطۂ نظر کو بدلیں کہ آئین کی بنیاد صرف وہی چیز بن سکتی ہے جس میں اختلاف نہ ہو سکے۔" اس کے بعد جس طرح یہ بات طے ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید بجائے خود اساس آئین ہواور اس کی مختلف تعبیرات میں سے وہ تعبیر نافذ ہو جو کسی بااختیار ادارے کے نزدیک اقرب الی الصواب قرار پائے، اسی طرح یہ بات بھی طے ہو سکتی ہے کہ سنت کو بجائے خود اساس آئین مان لیا جائے اور معاملات میں عملاً وہ سنت نافذ ہو جو کسی بااختیار ادارے کی تحقیق میں صرف الفاظ قرآن کے حدود میں گھوم سکے گا، ان کے دائرے سے باہر نہ جا سکے گا۔ اسی طرح " سنت " کو صرف الفاظ قرآن کے حدود میں گھوم سکے گا، ان کے دائرے سے باہر نہ جا سکے گا۔ اسی طرح " سنت " کو اساس آئین ماننے کا فائدہ یہ ہو گا کہ تعبیر کے اختلافات کا سارا چکر اساس آئین ماننے کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ فلاں مسئلے میں کوئی اس وقت تک نه کر سکیں گے جب تک تحقیق سے ہمیں یہ معلوم نه ہو جائے گا که فلاں مسئلے میں کوئی سنت ثابت نہیں ہے۔ یہ سیدھی سی بات سمجھنے میں آخر کیا دقت ہے۔

## 15\_قرآن اور سنت دونوں کے معاملہ میں رفع اختلاف کی صورت ایک ہی ہے۔

اعتراض: "قرآن کے متن سے احکام اخذ کرنے میں اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب دین ایک اجتماعی نظام کی جگه انفرادی چیزبن گیا۔ جب تک دین کا اجتماعی نظام قائم رہا، اس وقت تک اس باب میں امت میں کوئی

اختلاف پیدا نہیں ہوا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالٰی عنه یا حضرت عمر رضی الله تعالٰی عنه کے زمانے میں امت کے افراد قرآن کے کسی حکم پر مختلف طریقوں سے عمل پیرا تھے؟ پھر اس قسم کا نظام قائم ہوگا تو پھر تعبیرات کے یه اختلافات باقی نہیں رہیں گے۔ یه اسی صورت میں ممکن تھا که قرآن کے الفاظ محفوظ رہتے، اگر قرآن کے الفاظ محفوظ نه ہوتے اور مختلف فرقوں کے پاس احادیث کی طرح قرآن کے بھی الگ الگ مجموعے ہوتے توامت میں وحدتِ عملی کا امکان ہی باقی نه رہتا۔ تاوقتیکه کوئی دوسرا رسول آ کروحی کے الفاظ کو محفوظ طور پر انسانوں تک پہنچا دیتا۔"

جواب: کسی معاملے کو سمجھے بغیراس پر تقریر جھاڑنے کی یہ دلچسپ مثال ہے۔ حضرت ابوبکر رضی الله تعالٰی عنه اور حضرت عمر رضی الله تعالٰی عنه کے زمانے میں بھی لوگ قرآن مجید کی آیات میں غورو خوض کرتے تھے اور ان کے درمیان فہم و تعبیر کا اختلاف ہوتا تھا مگر اس وقت خلیفۂ راشد اور مجلسِ شوریٰ کا بااختیار ادارہ ایسا موجود تھا جسے اقتدار بھی حاصل تھا اور امت کو اس کے علم و تقویٰ پر اعتماد بھی تھا۔ اس ادار میں بحث و تمحیص کے بعد قرآن کے کسی حکم کی جس تعبیر کے حق میں جمہوری طریقے پر فیصلہ ہو جاتا تھا وہی قانون کی حیثیت سے نافذ ہو جاتی تھی۔ اسی طرح رسول الله صلی الله علیه و سلم کے سنتوں کے بارے میں بھی اس وقت باقاعدہ تحقیق کی جاتی تھی اور جب یہ اطمینان ہو جاتا تھا کہ کسی مسئلے میں حضور صلی الله علیه و سلم نے یہ فیصلہ دیا تھا یا اس طرح عمل کیا تھا، تو اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی اگر ایسا کوئی ادارہ موجود ہو تو وہ جس طرح قرآن کی تعبیرات میں سے وہ تعبیر اختیار کرنے کی کوشش کرے گا جو زیادہ سے زیادہ اقرب الی الصواب ہو، اسی طرح وہ احادیث کے مجموعوں میں سے ان سنتوں کو تلاش کر لے گا، جن کا زیادہ سے زیادہ اطمینان بخش ثبوت مل سکے۔

## 16. ایک دلچسپ مغالطہ

اعتراض: "آپ فرماتے ہیں که برطانیه کاآئین تحریری شکل میں موجود نہیں۔ پھر بھی ان کا کام کیسے چل رہا ہے۔ کیاآپ کواس کا بھی کچھ علم ہے که برطانیه کے آئین میں نت نے دن کتنی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے ہاں پارلیمانی اکثریت جو تبدیلی چاہے، کرسکتی ہے۔ کیا دین کی بھی آپ کے نزدیک یہی حیثیت ہے؟ اگر دین کے آئین کے تحریری نه ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا تو قرآن کریم کو کیوں تحریر میں لایا گیا اور اس تحریر کی حفاظت کا ذمه خدا نے کیوں لیا؟"

جواب: یه ایک اور دلچسپ مغالطه ہے۔ الله تعالٰی نے قرآن کی حفاظت کا ذمه لیا تها نه که اس تحریر کی حفاظت کا جو نبی صلی الله علیه و سلم نے اپنے زمانے میں کاتبان وحی سے لکھوائی تھی۔ قرآن تویقیناً خدا کے وعدے

کے مطابق محفوظ ہے مگر کیا وہ اصل تحریر بھی محفوظ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے لکھوائی تھی؟ اگر وہ منکرین حدیث کے علم میں کہیں ہے تو ضروراس کی نشاندہی فرمائیں۔ لطیفہ یہ ہے کہ تمام منکرین حدیث بار بار قرآن کے لکھے جانے اور حدیث کے نه لکھے جانے پر اپنے دلائل کا دارومدار رکھتے ہیں، لیکن یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم اپنے زمانہ میں کاتبان وحی سے ہر نازل شدہ وحی لکھوا لیتے تھے اور اس تحریر سے نقل کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنه کے زمانے میں قرآن کو ایک مصحف کی شکل میں لکھا گیا اور بعد میں اسی کی نقلیں حضرت عثمان نے شائع کیں۔ یہ سب کچھ محض حدیث کی روایات ہی سے دنیا کو معلوم ہوا ہے۔ قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ حدیث کی روایات کے سوا اس کی کوئی دوسرے شہادت دنیا میں کہیں موجود ہے۔ اب اگر حدیث کی روایات سرے سے قابل اعتماد ہی نہیں ہیں تو پھر کس دلیل سے آپ دنیا کو کہیں موجود ہے۔ اب اگر حدیث کی روایات سرے سے قابل اعتماد ہی نہیں ہیں تو پھر کس دلیل سے آپ دنیا کو یہ یہ یہ یہ یہ کے زمانے میں لکھا گیا تھا؟

### 17. شخصى قانون اور ملكى قانون ميں تفريق كيوں؟

اعتراض: "آپ فرماتے ہیں که سنن ثابته کے اختلاف کو برقرار رکھتے ہوئے (پاکستان میں صحیح اسلامی آئین کے مطابق) قانون سازی کے مسئلے کا حل یہ ہے که:

"شخصی قانون (پرسنل لا) کی حد تک ہر ایک گروہ کے لیے احکام قرآن کی وہی تعبیر اور سنن ثابته کا وہی مجموعه معتبر ہو، جسے وہ مانتا ہے اور ملکی قانون (پبلک لا) کی تعبیر قرآن اور ان سنن ثابته کے مطابق ہو، جس پر اکثریت اتفاق کرے۔"

کیا میں یہ پوچھنے کی جرات کرسکتا ہوں کہ شخصی قانون اور ملکی قانون کا یہ فرق رسول الله صلی الله علیہ و سلم یا حضور صلی الله علیہ و سلم کے خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی تھا؟ اور کیا قرآن کریم سے اس تفریق کی کوئی سند مل سکتی ہے؟

جواب: یه سوالات صرف اس بنا پرپیدا ہوئے ہیں که ڈاکٹر صاحب نه تو شخصی قانون اور ملکی قانون کے معنی اور حدود کو سمجھے ہیں اور نه اس عملی مسئلے پر انہوں نے کچھ غور کیا ہے جو پاکستان میں ہمیں در پیش ہے۔ شخصی قانون سے مراد وہ قوانین ہیں جو لوگوں کی خانگی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے نکاح و طلاق اور وراثت۔ اور ملکی قانون سے مراد وہ قوانین ہیں جو ملک کے عام نظم و ضبط کے لیے درکار ہیں، مثلا فوجداری اور دیوانی قانون۔ پہلی قسم کے بارے میں یه ممکن ہے که ایک مملکت میں اگر مختلف گروہ موجود ہوں تو ان میں سے ہر ایک کے حق میں اس قانون کو نافذ کیا جائے جس کا وہ خود قائل ہو، تاکه اسے اپنی خانگی زندگی کے

محفوظ ہونے کا اطمینان حاصل ہو جائے۔ لیکن دوسری قسم کے قوانین میں الگ الگ گروہوں کا لحاظ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لامحالہ سب کے سب یکساں ہی ہونے چاہئیں۔ قرآن مجید کے عہد میں مسلمان تو ایک ہی گروہ تھے لیکن مملکت اسلامیہ میں یہودی، عیسائی اور مجوسی بھی شامل تھے جن کے شخصی قوانین مسلمانوں سے مختلف تھے۔ قرآن نے ان کے لیے جزیہ دے کر مملکتِ اسلامیہ میں رہنے کی جو گنجائش نکالی تھی اس کے معنی یہی تھے کہ ان کے مذہب اور ان کے شخصی قانون میں مداخلت نہ کی جائے، البته اسلام کا ملکی قانون ان پر بھی اسی طرح نافذ ہو گا جس طرح مسلمانوں پر ہو گا۔ چنانچہ اسی قاعدے پر نبی صلی الله علیہ و سلم اور خلفائے راشدین کی حکومت نے عمل کیا۔

اب پاکستان میں ہم جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں وہ نزولِ قرآن کا زمانہ نہیں ہے بلکہ اس سے ۱۲ سو سال بعد کا زمانہ ہے۔ ان پچھلی صدیوں میں مسلمانوں کے اندر متعدد فرقے بن چکے ہیں اور ان کو بنے اور جمے ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں۔ ان کے درمیان قرآن کی تعبیر میں بھی اختلافات ہیں اور سنتوں کی تحقیق میں بھی۔ اگر ہم ان مختلف فرقوں کو یہ اطمینان دلا دیں کہ ان کے مذہبی اور خانگی معاملات انہی کی مسلمہ فقہ پر قائم رہیں گے اور صرف ملکی معاملات میں ان کو اکثریت کا فیصلہ ماننا ہو گا تو وہ بے کھٹکے ایک مشترک ملکی نظام اسلامی بنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن اگر کوئی " مرکز ملت " صاحب قرآن کا نام لے کر ان کے مذہبی عقائد و عبادات اور ان کے خانگی معاملات میں زبر دستی مداخلت کرنے پر اتر آئیں اور ان سارے فرقوں کو توڑ ڈالنا چاہیں، تو یہ ایک سخت خونریزی کے بغیر ممکن نہ ہو گا۔ بلا شبہ یہ ایک مثالی حالت ہو گی کہ مسلمان پھر ایک ہی جماعت کی حیثیت اختیار کر لیں جس میں امت مسلمہ کے لیے تمام قوانین کھلے اور آزادانہ بحث و مباحثے سے طے ہو سکیں۔ لیکن یہ مثالی حالت نہ پہلے ڈنڈے کے زور سے پیدا ہوئی تھی نہ آج اسے ڈنڈے کے زور سے پیدا ہوئی تھی نہ آج اسے ڈنڈے کے زور سے پیدا کیا جا سکتا ہے۔

### 18. حیثیت رسول صلی الله علیہ و سلم کے بارے میں فیصلہ کن بات سے گریز

اعتراض: "آپ نے ترجمان القرآن کے متعدد اوراق اس بحث میں ضائع کر دیے که حضور صلی الله علیه و سلم کو اسلامی ریاست کا صدریا مسلمانوں کا لیڈریا قاضی اور جج کس نے بنایا تھا۔ خدا نے یا مسلمانوں نے انتخاب کے ذریعے؟ سمجھ میں نہیں آتا که اس بحث سے بالآخر آپ کا مقصد کیا تھا؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم نے قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق ایک اسلامی مملکت قائم کی۔ ایک بچه بھی اس بات کو سمجھ لے گا که اس مملکت کا اولین سربراہ اور مسلمانوں کا رہنما اور تمام معاملات کے فیصلے کرنے کی آخری اتھارٹی جس کے فیصلوں کی کہیں اپیل نه ہو سکے، رسول الله صلی الله علیه و سلم کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟"

جواب: جس سوال کو ایک فضول اور لایعنی سوال قرار دے کر اس کا سامنا کرنے سے اس طرح گریز کیا جا رہا ہے وہ دراصل اس بحث کا ایک فیصله کن سوال ہے۔ اگر نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالٰی کے مقرر کردہ فرمانروا، قاضی اور رہنما تھے تویہ ماننے کے سوا چارہ نہیں ہے که حضور صلی الله علیه و سلم کے فیصلے اور آپ کی تعلیمات و ہدایات اور آپ کے احکام من جانب الله تھے اور اس بنا پر لازماً وہ اسلام میں سند و حجت ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص حضور صلی الله علیه و سلم کی ان چیزوں کو سند و حجت نہیں مانتا تو اسے دو باتوں میں سے ایک بات لامحاله کہنی پڑے گی۔ یا تو وہ یہ کہے که حضور صلی الله علیه و سلم خود فرمانروا اور قاضی اور رہنما بن بیٹھے تھے یا پھریہ کہے که مسلمانوں نے آپ صلی الله علیه و سلم کو ان مناصب کے لیے اپنی مرضی سے منتخب کیا تھا اور وہ حضور صلی الله علیه و سلم کی موجود گی میں آپ صلی الله علیه و سلم کے بجائے کسی اور کو بھی منتخب کر لینے کے مجاز تھے اور ان کو یہ بھی حق تھا کہ آپ صلی الله علیه و سلم کو معزول کر دیتے۔ منکرین حدیث پہلی بات ماننا نہیں چاہتے، کیونکہ اس کو مان لیں تو ان کے مسلک کی جڑکٹ جاتی ہے۔ لیکن دوسری دونوں باتوں میں سے کسی بات کو بھی صاف صاف کہہ دینے کی ان میں ہمت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد اس دام فریب کا تار تار الگ ہو جائے گا جس میں وہ مسلمانوں کو پھانسنا چاہتے ہیں۔ اسی کیونکہ اس کے بعد اس دام فریب کا تار تار الگ ہو جائے گا جس میں وہ مسلمانوں کو پھانسنا چاہتے ہیں۔ اسی طح راہ گریز اختیار کی جدث ملاحظہ فرما لیں اور پھر دیکھیں کہ میرے اٹھائے ہوئے سوالات سے بچ کر کس طح راہ گریز اختیار کی جدث ملاحظہ فرما لیں اور پھر دیکھیں کہ میرے اٹھائے ہوئے سوالات سے بچ کر کس

# 19. كيا كسى غير نبى كو نبى كى تمام حيثيات حاصل بو سكتى بيں؟

اعتراض: نزول قرآن کے وقت دنیا میں مذہب اور سیاست دو الگ الگ شعبے بن گئے تھے۔ مذہبی امور میں مذہبی پیشواؤں کی اطاعت ہوتی تھی اور سیاسی یا دنیاوی امور میں حکومت کی۔ قرآن نے اس ثنویت کو مٹایا اور مسلمانوں سے کہا که رسول الله تمہارے مذہبی رہنما ہی نہیں، سیاسی اور تمدنی امور میں تمہارے سربراہ بھی ہیں اس لیے ان تمام امور میں آپ ہی کی اطاعت کی جائے گی۔ رسول الله کے بعد یه تمام مناصب (یعنی خدا سے وحی پانے کے علاوہ دیگر مناصب) حضور کی اطاعت کی جائے گئے۔ رسول الله کے بعد یه تمام مناصب (یعنی خدا اور اب خدا اور رسول کی اطاعت کے معنی اس نظام کی اطاعت ہو گئے جسے عام طور خلافت علیٰ منہاج نبوت کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی کو میں نے " مرکز ملت " کی اصطلاح سے تعبیر کیا تھا جس کا آپ مذاق اڑا

جواب: اس دعوے کی دلیل کیا ہے که حامل وحی ہونے کے سوا باقی جتنی حیثیات بھی نبی صلی الله علیه و سلم کو اسلامی نظام میں حاصل تھیں وہ سب آپ کے بعد خلیفه یا "مرکزملت" کو منتقل ہو گئیں؟ کیا قرآن

میں یہ بات کہی گئی ہے؟ یا رسول الله نے اس کی تصریح کی ہے؟ یا خلفائے راشدین نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ ہم کویہ حیثیت حاصل ہے؟ یا عہدرسالت سے لے کرآج تک علمائے امت میں سے کسی قابلِ ذکرآدمی کا مسلک یہ رہا ہے؟ قرآن مجید جو کچھ کہتا ہے وہ اس کتاب کے صفحات 74 تا 83 پر میں پیش کرچکا ہوں۔ نبی صلی الله علیہ و سلم کے کسی ارشاد کویہ لوگ مانتے نہیں <sup>17</sup>، ورنہ میں بکثرت مستند و معتبر احادیث پیش کرتا جن سے اس دعوے کی تردید ہو جاتی ہے۔ خلفائے راشدین کے متعلق منکرین حدیث کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس حیثیت پر فائز سمجھتے تھے۔ مگر میں نے اسی کتاب کے صفحات 113 تا 118 پر حضرت ابوبکرو عمر اور عثمان و علی رضی الله عنہم کے اپنے اقوال لفظ بلفظ پیش کر دیئے ہیں جن سے یہ جھوٹا الزام ان پر ثابت عمر اور عثمان و علی رضی الله عنہم کے اپنے اقوال لفظ بلفظ پیش کر دیئے ہیں جن سے یہ جھوٹا الزام ان پر ثابت کہی ہوتا۔ اب یہ اصحاب کم از کم یہی بتا دیں کہ پچھلی چودہ صدیوں میں کب کس عالم دین نے یہ بات کہی ہے۔

### 20. اسلامی نظام کے امیر اور منکرین حدیث کے "مرکز ملت" میں عظیم فرق

اعتراض: "یه جومیں نے کہا ہے که "خدا اور رسول" سے مراد اسلامی نظام ہے تو یه میری اختراع نہیں۔ اس کے مجرم آپ بھی ہیں۔ آپ نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں سورۂ مائدہ کی آیت انما جزاؤ الذین یحاربون الله (33:5) کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے:

"خدا اور رسول صلی الله علیه و سلم سے لڑنے کا مطلب اس نظام صالح کے خلاف جنگ کرنا ہے جو اسلام کی حکومت نے ملک میں قائم کر رکھا ہو۔ ایسا نظام جب کسی سرزمین میں قائم ہو جاتا ہے تو اس کو خراب کرنے کی سعی کرنا دراصل خدا اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔" (جلد اول، صفحه 365)۔

جواب: یہاں پھر میرے سامنے میری ہی عبارت کو توڑ مروڑ کرپیش کرنے کی جسارت کی گئی ہے۔ اصل عبارت یہ ہے:

"ایسا نظام جب کسی سرزمین میں قائم ہو جائے تواس کو خراب کرنے کی سعی کرنا، قطع نظراس سے کہ وہ چھوٹے پیمانے پر قتل و غارت اور رہزنی و ڈکیتی کی حد تک ہویا بڑے پیمانے پر اس نظام صالح کو الٹنے اور اس کی جگہ کوئی فاسد نظام قائم کر دینے کے لیے ہو، دراصل خدا اور رسول کے خلاف جنگ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے تعزیرات ہند میں ہر اس شخص کو جو ہندوستان کی برطانوی حکومت کا تخته الٹنے کی کوشش کرے، بادشاہ کے خلاف لڑائی (Waging War against the King) کا مجرم قرار دیا گیا۔ چاہے اس کی کاروائی ملک کے کسی دور دراز گوشے میں ایک معمولی سپاہی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اور بادشاہ اس کی دسترس سے کتنا

ہی دور ہو۔"

اب ایک معمولی سمجھ بوجھ کا آدمی بھی خود دیکھ سکتا ہے کہ بادشاہ کی نمائندگی کرنے والے سپاہی کے خلاف جنگ کو بادشاہ کے خلاف جنگ قرار دینے اور سپاہی کو خود بادشاہ قرار دے دینے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ایسا ہی عظیم فرق ان دو باتوں میں ہے کہ ایک شخص الله اور رسول کے نظام مطلوب کو چلانے والی حکومت کے خلاف کاروائی کو الله اور رسول کے خلاف کاروائی قرار دے اور دوسرا شخص دعویٰ کرے کہ یہ حکومت خود الله اور رسول ہے۔

اس فرق کی نزاکت پوری طرح سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک آپ ان دونوں کے نتائج پر تھوڑا سا غور نه کریں۔ فرض کیجئے که اسلامی حکومت کسی وقت ایک غلط حکم دے بیٹھتی ہے جو قرآن اور سنت کے خلاف پڑتا ہے۔ اس صورت حال میں میری تعبیر کے مطابق تو عام مسلمانوں کو اٹھ کریه کہنے کا حق پہنچتا ہے که "آپ اپنا حکم واپس لیجئے کیونکه آپ نے الله اور رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کی ہے، الله نے قرآن میں یه فرمایا ہے، رسول الله صلی الله علیه و سلم کی سنت سے یه ثابت ہے اور آپ اس سے ہٹ کریه حکم دے رہے ہیں، لہٰذا آپ اس معاملے میں الله اور رسول کی صحیح نمائندگی نہیں کرتے۔" مگر منکرینِ حدیث کی تعبیر کے مطابق اسلامی حکومت خود ہی الله اور رسول ہے۔ لہٰذا مسلمان اس کے کسی حکم کے خلاف بھی یه استدلال لانے کا حق نہیں رکھتے۔ جس وقت وہ یہ استدلال کریں گے اسی وقت حکومت یه کہه کران کا منه بند کر دے گی که الله اور رسول تو ہم خود ہیں، جو کچھ ہم کہیں اور کریں، وہی قرآن بھی ہے اور سنت بھی۔

منکرین حدیث دعوی کرتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں "الله اور رسول " کا لفظ آیا ہے، وہاں اس سے مراد اسلامی حکومت ہے۔ میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ ذرا قرآن کھول کروہ آیتیں نکال لیجئے جن میں الله اور رسول کے الفاظ ساتھ ساتھ آئے ہیں اور خود دیکھ لیجیئے کہ یہاں ان سے حکومت مراد لینے کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر حسب ذیل آیات ملاحظہ ہوں:

قل اطیعوالله والرسول فان تولوا فان الله لا یحب الکفرین (آل عمران:32)۔ "اے نبی ان سے کہو که اطاعت کروالله اور رسول کی۔ پھراگروہ اس سے منه موڑیں توالله کافروں کو پسند نہیں کرتا"۔

> یاایها الذین آمَنوا آمِنوا بالله و رسوله (النسا:136) "اے لوگوجوایمان لائے ہو، (سچے دل سے) ایمان لاؤ الله اور رسول پر۔

انما المومنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا 18 (الحجرات: 15) مومن تواصل ميں وہ ہيں جو ايمان لائے الله اور اس كے رسول ير، يهر شك ميں نه يڑے۔

ومن لم یومن بالله و رسوله فانا اعتدنا للکفرین سعیرا (الفتح:13) اور جو ایمان نه لائے الله اور اس کے رسول پر، تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کررکھی ہے۔

ان الله لعن الكفرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليّا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في الناريقولون ياليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا (الاحزاب: 64، 65، 66)

یقینا الله نے لعنت کی کافروں پر اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اس روز کوئی حامی و مددگار نه پائیں گے۔ جب ان کے چہرے آگ پر پلٹائے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے که کاش ہم نے الله کی اطاعت کی ہوتی۔

وما منعهم ان تقبل منهم نفقتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله (التوبه:54)

ان کے نفاق کو قبول ہونے سے کسی چیزنے نہیں روکا مگراس بات نے که انہوں نے کفر کیا، الله اوراس کے رسول سے۔

ان تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفرالله لهم ذالک بانهم کفروا بالله و رسوله (التوبه:80) اے نبی اگرتم ان کے لیے ستر بار مغفرت کی دعا کرو توالله انہیں نه بخشنے گا۔ یه اس لیے که انہوں نے الله اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔

ولا تصل علیٰ احد منهم مات ابدا ولا تقم علیٰ قبرہ انهم کفروا بالله و رسوله وما توا وهم فاسقون (التوبه:84) اور ان میں سے جو کوئی مر جائے، اس کی نماز جنازہ ہر گزنه پڑھواور نه اس کی قبر پر کھڑے ہو۔ انہوں نے الله اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے اور وہ فاسق مرے ہیں۔

> يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم (محمد:33) اے لوگو جو ايمان لائے ہو، الله اور رسول كي اطاعت كرو اور اينے اعمال كو باطل نه كر لو۔

ومن یعص الله و رسوله فان له نارجهنم خالدین فیها ابدا (الجن:23) اورجو کوئی الله اوراس کے رسول کی نافرمانی کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ایسے لوگ اس میں ہمیشه رہیں گے۔

الم یعلموا انه من یحادد الله ورسول فان لهم 19 نارجهنم خالدا فیها (التوبه:63) کیا انہیں معلوم نہیں ہے که جو کوئی الله اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشه رہے گا۔

> والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين (التوبه:62) الله اوراس كارسول اس كازياده حق دار سے كه وه اس كوراضى كريں اگروه مومن ہيں۔

ان آیات کو جو شخص بھی بغور پڑھے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ اگراللہ اور رسول کے معنی کہیں حکومت کے ہو جائیں تو دین اسلام کا حلیہ بگڑ کررہ جاتا ہے اور ایک ایسی بدترین ڈکٹیٹرشپ قائم ہو جاتی ہے جس کے سامنے فرعون اور چنگیز اور ہٹلر اور مسولینی اور اسٹالین کی آمریتیں ہیچ ہو کر رہ جائیں۔ اس کے معنی تو یہ ہیں که حکومت ہی مسلمانوں کا دین و ایمان ہو۔ اس کو ماننے والا مسلمان رہے اور اس سے روگردانی کرنے والا کافر ہو جائے۔ اس کی نافرمانی کرنے والا دنیا ہی میں جیل نه جائے بلکہ آخرت میں بھی دائمی جہنم کی سزا بھگتے۔ اس سے اختلاف کر کے آدمی ابدی عذاب میں مبتلا ہو۔ اس کو راضی کرنا شرطِ ایمان قرار پائے اور جو شخص اس کی اطاعت سے منه موڑے، اس کی نماز، روزہ، زکوۃ اور ساری نیکیاں برباد ہو جائیں بلکہ مسلمانوں کے لیے اس کی نماز جنازہ بھی جائز نه ہو اور اس کے لیے دعائے مغفرت تک نه کی جا سکے۔ ایسی حکومت سے آخر دنیا کی کسی آمریت کو کیا نسبت ہو وسکتی ہے۔

پھر ذرا اس پہلو پر غور کیجئے کہ بنی امیہ کے بعد سے آج تک ساری دنیائے اسلام کبھی ایک دن کے لیے بھی ایک حکومت میں جمع نہیں ہوئی ہے اور آج بھی مسلم ممالک میں بہت سی حکومتیں قائم ہیں۔ اب کیا انڈونیشیا، ملایا، پاکستان، ایران، ترکی، عرب، مصر، لیبیا، تونس اور مراکش میں سے ہر ایک کے "الله اور رسول "الگ الگ ہوں گے؟ یا کسی ایک ملک کے "الله اور رسول" زبر دستی اپنی آمریت دوسرے ملکوں پر مسلط کریں گے؟ یا اسلام میں اس وقت تک پورا کا پورا معطل رہے گا جب تک پوری دنیائے اسلام متفق ہو کر ایک "الله اور رسول" کا انتخاب نه کر لے؟

#### 21. عہد رسالت میں مشاورت کے حدود کیا تھے؟

اعتراض: "اگربحیثیت صدرِریاست رسول الله صلی الله علیه و سلم کا ہر حکم وحی پر مبنی ہوتا تھا تو پھر آپ کو مشورے کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ آپ نے زیر نظر خط و کتابت میں اس سلسلے میں یه لکھا ہے که حضور ﷺ نے اپنی 23 ساله نبوت کی زندگی میں جو کچھ کہا، یا کیا وہ سب وحی کی بنا پر تھا اور اب آپ " تدابیر " کو اس سے خارج کر رہے ہیں۔ "

جواب: جن معاملات میں بھی اللہ تعالٰی وحی متلویا غیر متلو کے ذریعہ سے حضور ﷺ کی رہنمائی نہ کرتا تھا ان میں اللہ تعالٰی ہی کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق حضور ﷺ یہ سمجھتے تھے کہ اسے انسانی رائے پر چھوڑ دیا گیا ہے اور ایسے معاملات میں آپ اپنے اصحاب سے مشورہ کر کے فیصلے فرماتے تھے۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ حضور ﷺ کے ذریعہ سے لوگوں کو اسلامی طریق مشاورت کی تربیت دے دی جائے۔ مسلمانوں کو اس طرح کی تربیت دینا خود فرائض رسالت ہی کا ایک حصہ تھا۔

### 22. اذان كا طريقه مشورے سے طے بوا تھا يا الہام سے؟

اعتراض: آپ نے لکھا ہے کہ "کیا آپ کوئی ایسی مثال پیش کر سکتے ہیں کہ عہدرسالت میں قرآن کے کسی حصے کی تعبیر مشورے سے کی گئی ہویا کوئی قانون مشورے سے بنایا گیا ہو؟ بہت سی نہیں صرف ایک مثال ہیں آپ پیش فرما دیں۔ "اس کی ایک مثال تو ہمیں مشکوۃ شریف میں ملتی ہے۔ اللہ تعالٰی نے قرآن میں نماز کے لیے آواز دینے کا حکم دیا۔ لیکن خود اس دعوت کے طریق کو متعین نہیں کیا۔ اس کا تعین حضور ﷺ نے صحابه کے مشورے سے کیا اور اپنی رائے کے خلاف کیا۔ کیونکہ آپﷺ نے پہلے ناقوس بجانے کا حکم دیا تھا۔ فرمائیے اذان دین کے احکام میں داخل ہے یا نہیں؟ "

جواب: کیا قرآن کی کسی آیت کا حواله دیا جا سکتا ہے جس میں نماز کے لیے آواز دینے کا حکم دیا گیا ہو؟ قرآن مجید میں تو نماز کی منادی کا ذکر صرف دو آیتوں میں آیا ہے۔ سورۂ مائدہ آیت 58 میں فرمایا گیا ہے که "جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو یہ اہل کتاب اور کفار اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔" اور سورۂ جمه آیت 9 میں ارشاد ہوا ہے "جب جمه کے روز نماز کے لیے پکارا جائے تو الله کے ذکر کی طرف دوڑو۔" ان دونوں آیتوں میں نماز کی منادی کا ذکر ایک رائج شدہ نظام کی حیثیت سے کیا گیا ہے۔ ہم کو قرآن میں وہ آیت کہیں نہیں ملتی جس میں حکم دیا گیا ہو که نماز کی منادی کرو۔

جہاں تک مشکوٰۃ کے حوالے کا تعلق ہے، معلوم ہوتا ہے وہ مشکوٰۃ پڑھ کرنہیں دیا گیا بلکه صرف سنی سنائی بات یہاں نقل کر دی گئی ہے۔ مشکوٰۃ کی کتاب الصلوۃ میں باب الاذان نکال کر دیکھئے۔ اس میں جواحادیث جمع کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب نماز باجماعت کا باقاعدہ نظام قائم کیا گیا تو اول اول الله تعالٰی کی طرف سے کوئی ہدایت اس بارے میں نہیں آئی تھی که نماز کے لیے لوگوں کو کس طرح جمع کیا جائے۔ حضورﷺ نے صحابه کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ بعض لوگوں نے رائے دی که آگ جلائی جائے تا که اس کا دھواں بلند ہوتے دیکھ کرلوگوں کو معلوم ہو جائے که نماز کھڑی ہورہی ہے۔ بعض دوسرے لوگوں نے ناقوس بجانے کی رائے دی لیکن کچھ اور لوگوں نے کہا کہ پہلا طریقہ یہود کا اور دوسرا نصاریٰ کا ہے۔ ابھی اس معاملہ میں کوئی آخری فیصلہ نہ ہوا تھا اور اسے سوچا جا رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ناقوس لیے جا رہا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، اے بندۂ خدا، یہ ناقوس بیچتا ہے؟ اس نے پوچھا اس کا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا نماز کے لیے لوگوں کو بلائیں گے۔ اس نے کہا میں اس سے اچھا طریقه تمہیں بتاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اذان کے الفاظ انہیں بتائے۔ صبح ہوئی تو حضرت عبدالله نے آکر حضورﷺ کو اینا خواب سنایا۔ حضور ﷺ نے فرمایا که یه سچا خواب ہے، اٹھو اور بلال کو ایک ایک لفظ بتاتے جاؤ، یه بلند آواز سے پکارتے جائیں گے۔ جب اذان کی آواز بلند ہوئی توحضرت عمر دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کیا که خدا کی قسم آج میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔حضور ﷺ نے فرمایا فلله الحمد یه ہے مشکوٰة کی احادیث اور باب اذان کا خلاصه اس سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ که الہام سے ہوا ہے اور یه الہام بصورت خواب حضرت عبد الله بن زید اور حضرت عمر پر ہوا تھا لیکن مشکوٰۃ کے علاوہ دوسرے کتب حدیث میں جوروایات آئی ہیں ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو ان سے ثابت ہوتا ہے کہ جس روز ان صحابیوں کو خواب میں اذان کی ہدایت ملی اسی روز خود نبی صلی الله علیه و سلم کے پاس بھی بذریعهٔ وحی یه حکم آگیا تھا۔ فتح الباری میں علامه ابن حجر نے ان روایات کوجمع کردیا ہے۔

### 23- حضور عليه وسلم كے عدالتى فيصلے سند و حجت ہيں يا نہيں؟

اعتراض: آپ کے دعوے کے مطابق حضور کا ہر فیصلہ وحی پر مبنی ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کو خود اس کا اعتراف ہے کہ آپ کے یه فیصلے وحی پر مبنی نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ آپ نے تفہیم القرآن، جلد اول، صفحه 148 یریه حدیث نقل کی ہے که حضور کے نے فرمایا:

"میں بہرحال ایک انسان ہی تو ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم ایک مقدمہ میرے پاس لاؤ اور تم میں سے ایک فریق دوسرے کی نسبت زیادہ چرب زبان ہو اور اس کے دلائل سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ مگریہ سمجھ لو کہ اگر اس طرح اپنے کسی بھائی کے حق میں سے کوئی چیز تم نے میرے فیصلے کے ذریعے سے

حاصل کی تو دراصل تم دوزخ کا ایک ٹکڑا حاصل کرو گے۔"

حضور ﷺ کے فیصلوں کی یہی امکانی غلطیاں تھیں جن کے متعلق قرآن کریم نے حضور ﷺ کی زبان مبارک سے کہلوایا تھا که "اگر میں غلطی کرتا ہوں تو وہ میری اپنی وجه سے ہوتی ہے، اگر میں سیدھے راستے پر ہوں تو وہ وحی کی بنا پر ہوتا ہے۔"

**جواب**: یه سخن فهمی کے فقدان کی ایک اور دلچسپ مثال ہے۔ جو شخص قانونی مسائل سے سرسری واقفیت ہی رکھتا ہو، وہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ ہر مقدمے کے فیصلے میں دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ایک واقعاتِ مقدمه (Facts of the case) جو شہادتوں اور قرائن سے متحقق ہوتے ہیں۔ دوسرے، ان واقعات پر قانون کا انطباق، یعنی یه طے کرنا که جو واقعات رودادِ مقدمه سے معلوم ہوئے ہیں، ان کے لحاظ سے اس مقدمے میں قانونی حکم کیا ہے۔ نبی صلی الله علیه و سلم نے اس حدیث میں جو کچھ فرمایا ہے، وہ یه نہیں ہے که میں قانون کو واقعات مقدمه پر منطبق کرنے میں غلطی کر سکتا ہوں بلکه آپ کے ارشاد کا صاف مطلب یه ہے که تم غلط روداد پیش کر کے حقیقت کے خلاف واقعات مقدمه ثابت کر دو گے تو میں انہی پر قانون کو منطبق کر دوں گا اور خدا کے ہاں اس کی ذمہ داری تم پر ہو گی۔ اس لیے کہ جج کا کام اسی روداد پر فیصلہ کرنا ہے جو فریقین کے بیانات اور شہادتوں سے اس کے سامنے آئے۔ کسی دوسرے خارجی ذریعہ سے اس کو حقیقت حال معلوم بھی ہو تووہ اپنی ذاتی معلومات پر فیصلے کی بنا نہیں رکھ سکتا بلکہ اصول انصاف کی رو سے اس کو روداد مقدمہ ہی پر فیصله کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا غلط روداد پر جو فیصلہ ہو گا وہ جج کی غلطی نہیں ہے بلکہ اس فریق کی غلطی ہے جس نے خلاف حقیقت واقعات ثابت کر کے اپنے حق میں فیصلہ کرایا۔ اس سے الله تعالٰی ہر مقدمے میں نبی صلى الله عليه و سلم كوبذريعة وحى واقعات مقدمه بتايا كرتاتها؟ اصل دعوى تويه سے كه حضور على قانون كى تعبیر اور حقائق پر ان کے انطباق میں غلطی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ آپ مامور مِن الله قاضی تھے، الله کی دی ہوئی روشنی اس کام میں آپ کی رہنمائی کرتی تھی اور اس بنا پر آپ کے فیصلے سند اور حجت ہیں۔ اس دعوے کے خلاف کسی کے پاس کوئی دلیل ہو تووہ سامنے لائے۔

اوپر جس حدیث سے ڈاکٹرصاحب نے استدلال فرمایا ہے اس میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ" میں فیصلے میں غلطی کرسکتا ہوں۔" علم قانون میں بھی یہ بات پوری طرح مسلم ہے کہ اگر عدالت کے سامنے کوئی شخص شہادتوں سے خلافِ واقعہ بات کو واقعی ثابت کر دے اور جج ان کو تسلیم کر کے ٹھیک ٹھیک قانون کے مطابق فیصلہ دے دے تو وہ فیصلہ بجائے خود غلط نہیں ہوگا لیکن ڈاکٹر صاحب اسے فیصلے کی غلطی قرار دے رہے ہیں۔

#### 24. کج بحثی کا ایک عجیب نمونہ

اعتراض: آپیه بھی فرماتے ہیں که حضور ﷺ سے صرف چند لغزشیں ہوئی تھیں۔ یعنی آپ کا خیال یه ہے که اگر حضورﷺ سے زیادہ لغزشیں ہوتیں تو یه بات قابل اعتراض تھی لیکن چند لغزشیں قابل اعتراض نہیں۔

**جواب**: کس قدر نفیس خلاصه ہے جو میری تحریر سے نکال کر خود میرے ہی سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ جس عبارت کا یه خلاصه نکالا گیا ہے وہ لفظ بلفظ یه ہے:

"دوسری آیات جو آپ نے پیش فرمائی ہیں ان سے آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے فیصلوں میں بہت سی غلطیاں کی تھیں جن میں سے اللہ میاں نے بطور نمونہ یہ دو چار غلطیاں پکڑ کر بتا دیں تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ حالانکہ دراصل ان سے نتیجہ بالکل برعکس نکلتا ہے۔ ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ سے اپنی پوری پیغمبرانہ زندگی میں بس وہی چند لغزشیں ہوئی ہیں جن کی اللہ تعالٰی نے فوراً اصلاح فرما دی اور اب ہم پورے اطمینان کے ساتھ اس پوری سنت کی پیروی کرسکتے ہیں جو آپ سے ثابت ہے، کیونکہ اگر اس میں کوئی اور لغزش ہوتی تواللہ تعالٰی اس کو بھی برقرار نہ رہنے دیتا جس طرح ان لغزشوں کو اس نے برقرار نہیں رہنے دیا۔"

اس کا خلاصہ یہ نکالا گیا ہے کہ" حضور ﷺ سے زیادہ لغزشیں ہوتیں تو یہ بات قابل اعتراض تھی، لیکن چند لغزشیں قابل اعتراض نہیں ہیں۔" یہ طرز بحث جن لوگوں کا ہے ان کے بارے میں کس طرح آ دمی یہ حسن ظن رکھ سکتا ہے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ بات سمجھنے کے لیے گفتگو کرتے ہیں۔

اعتراض: "اگرحضور کی ہربات وحی پر مبنی ہوتی تھی توحضور کی کی ایک لغزش بھی دین کے سارے نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس لیے که وہ غلطی کسی انسان کی غلطی نہیں تھی بلکه (معاذالله) وحی کی غلطی تھی۔ خود خدا کی غلطی تھی اور اگر (معاذالله) خدا بھی غلطی کر سکتا ہے تو ایسے خدا پر ایمان کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟"

جواب: یہ ایک مغالطے کے سوا اور کیا ہے۔ آخریہ کس نے کہا کہ وحی کے ذریعہ سے الله تعالٰی نے پہلے غلط رہنمائی کی تھی۔ اس بنا یر حضور ﷺ سے لغزش ہوئی۔ اصل بات جس کو ہٹ دھرمی کے بغیر با آسانی سمجھا جا

سکتا ہے، یہ ہے که حضور ﷺ کی ایک لغزش تھی چونکه دین کے سارے نظام کو درہم برہم کر دینے کے لیے کافی تھی، اس لیے الله تعالٰی نے یه کام اپنے ذمه لیا تھا که نبوت کے فرائض کی بجاآ وری میں وہ خود آپ کی رہنمائی و نگرانی کرے گا اور اگر کسی وقت بتقاضائے بشریت آپ سے کوئی لغزش ہو جائے تو فوراً اس کی اصلاح فرما دے گا تاکه دین کے نظام میں کوئی خامی باقی نه رہ سکے۔

25. حضور علامالم کے ذاتی خیال اور بربنائے وحی کہی ہوئی بات میں واضح امتیاز تھا۔

اعتراض: آپ فرماتے ہیں که حضور ﷺ نے اپنی نبوت کی پوری زندگی میں جو کچھ کیا یا فرمایا وہ وحی کی بنا پر تھا لیکن دجال سے متعلق احادیث کے سلسلے میں آپ کا ارشادیه ہے:

"ان امور کے متعلق جو مختلف باتیں حضور ﷺ سے احادیث میں منقول ہیں، وہ دراصل آپ کے قیاسات ہیں جن کے بارے میں آپ خود شک میں تھے۔" (رسائل و مسائل، ص 55)

اوراس کے بعدآپ خود ہی اس کا اعتراف کر لیتے ہیں که:

"حضور کا یه تردد تو خود ظاہر کرتا ہے که یه باتیں آپ نے علم وحی کی بنا پر نہیں فرمائی تھیں بلکه اپنے گمان کی بنا پر فرمائی تھیں۔" (رسائل و مسائل، ص56)

جواب: میری جن عبارات کا یہاں سہارا لیا جا رہا ہے ان کو نقل کرنے میں پھروہی کرتب دکھایا گیا ہے کہ سیاق وسباق سے الگ کر کے ایک فقرہ کہیں سے اور ایک کہیں سے نکال کر اپنا مطلب برآ مد کر لیا گیا ہے۔ دراصل جو بات ایک مقام پر میں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ دجال کے متعلق حضور کووحی کے ذریعہ سے جو علم دیا گیا تھا وہ صرف اس حد تک تھا کہ وہ آئے گا اور ان ان صفات کا حامل ہو گا۔ انہی باتوں کو حضور نے نے خبر کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ وہ کب اور کہاں آئے گا تو اس کے متعلق جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ہے وہ خبر کے انداز میں نہیں بلکہ قیاس و گمان کے انداز میں فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر ابن صیاد کے متعلق آپ نے شبہ ظاہر فرمایا کہ شاید یہ دجال ہو۔ لیکن جب حضرت عمر نے اسے قتل کرنا چاہا تو حضور نے نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو اس کے قتل کرنے والے تم نہیں ہو اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو تمہیں ایک ذمی کو قتل کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ "اگر دجال میری زندگی میں آگیا تو میں حجت سے اس کا مقابلہ کروں گا، ورنہ میرے بعد میرارب تو ہر مومن کا حامی و ناصر ہے ہی۔" اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور وحی کے ذریعہ سے ملے ہوئے علم کو ایک انداز میں بیان فرماتے تھے اور جن باتوں کا علم آپ کو وحی کے ذریعہ وحی کے ذریعہ سے ملے ہوئے علم کو ایک انداز میں بیان فرماتے تھے اور جن باتوں کا علم آپ کو وحی کے ذریعہ وحی کے ذریعہ سے ملے ہوئے علم کو ایک انداز میں بیان فرماتے تھے اور جن باتوں کا علم آپ کو وحی کے ذریعہ

سے نہیں دیا جاتا تھا ان کا ذکر بالکل مختلف انداز میں کرتے تھے۔ آپ کا طرز بیان ہی اس فرق کو واضح کر دیتا تھا، لیکن جہاں صحابه کو اس فرق کے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آتی تھی وہاں وہ خود آپ سے پوچھ لیتے تھے کہ یہ بات آپ اپنی رائے سے فرما رہے ہیں یا الله تعالٰی کے حکم سے۔ اس کی متعدد مثالیں میں نے تفہیمات حصۂ اول کے مضمون "آزادی کا اسلامی تصور" میں پیش کی ہیں۔

### 26۔ کیا صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ حضور علاماللم کے فیصلے بدلے جا سکتے ہیں؟

اعتراض: "میں نے لکھا تھا کہ کئی ایسے فیصلے جورسول اللہ کے زمانے میں ہوئے لیکن حضور کے بعد جب تغیرات حالات کا تقاضا ہوا تو خلفائے راشدین نے ان فیصلوں کو بدل دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ان بزرگوں پر سخت بہتان ہے جس کے ثبوت میں آپ نہ ان کا کوئی قول پیش کر سکتے ہیں، نہ عمل۔ آپ یہ معلوم کر کے متعجب ہوں گے کہ اس باب میں خود آپ نے ایک ہی صفحہ آگے چل کر اس امر کا بین ثبوت پیش کر دیا ہے کہ صحابۂ کبار حضور کے فیصلے کو تغیر حالات کے مطابق قابل ترمیم سمجھتے تھے۔ سنئے کہ آپ نے کیا لکھا ہے:

"کس کو معلوم نہیں که حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کے کی وفات کے بعد جیش اسامه کو بھیجنے پر صرف اس لیے اصرار کیا که جس کام کا فیصله حضور کے اپنی زندگی میں کر چکے تھے، اسے بدل دینے کا وہ اپنے آپ کو مجاز نه سمجھتے تھے۔ صحابۂ کرام نے جب ان خطرات کی طرف توجه دلائی جن کا طوفان عرب میں اٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا اور اس حالت میں شام کر طرف فوج بھیج دینے کو نامناسب قرار دیا تو حضرت ابوبکر کا جواب یه تھا که اگر کتے اور بھیڑیئے بھی مجھے اچک لے جائیں تو میں اس فیصلے کو نه بدلوں گا جورسول الله نے کر دیا تھا۔" (ترجمان، نومبر 60 عیسوی، ص 113)

اس سے ثابت ہوتا ہے که حضرت ابوبکر کے سوا باقی تمام صحابه اس بات کو جائز سمجھتے تھے که حالات کے تغیر کے ساتھ، رسول الله کے فیصلے کو بدلا جا سکتا ہے۔

# پھرآپ نے لکھا ہے:

"حضرت عمر نے خواہش ظاہر کی که کم از کم اسامه کو ہی اس لشکر کی قیادت سے ہٹا دیں، کیونکه بڑے بڑے صحابه اس نوجوان لڑکے کی ماتحتی میں رہنے سے خوش نہیں ہیں تو حضرت ابوبکر نے ان کی داڑھی پکڑ کر فرمایا که خطاب کے بیٹے! تیری ماں تجھے روئے اور تجھے کھو دے، رسول الله نے اس کو مقرر کیا اور تو کہتا ہے که میں

اسے ہٹا دوں۔" (ایضاً)

اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمراس کے قائل تھے کہ تغیر حالات سے حضور ﷺ کے فیصلے بدلے جا سکتے ہیں بلکہ اس واقعہ میں تغیر حالات کا بھی سوال نہیں تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ (ایک حضرت ابوبکر کے سوا) صحابہ میں سے کوئی بھی اس بات کو نہیں سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے فیصلے کسی حالت میں بھی بدلے نہیں جا سکتے؟

جواب: یه ایک اور مثال ہے اس بات کی که منکرین حدیث ہر عبارت میں صرف اپنا مطلب تلاش کرتے ہیں۔ او پر حضرت ابوبکر کے جو دوواقعات نقل کیے گئے ہیں ان کو پھریڑھ کر دیکھ لیجئے۔ کیا ان میں یہ بات بھی کہیں مذکور ہے که حضرت ابوبکر نے جب رسول الله صلى الله عليه و سلم کے فیصلے کو بدلنے سے انکار کیا تو حضرت عمرنے، یا صحابه کرام میں سے کسی نے یه کہا ہو که "اے حضور مرکز ملت، آپ از روئے شرع نبی صلی الله عليه و سلم كے فيصلوں كے پابند نہيں ہيں بلكه انہيں بدل دينے كا پورا اختيار ركھتے ہيں۔ اگرآپ كي اپني رائے یہی ہے کہ اس وقت جیش اسامہ کو جانا چاہیے اور اسامہ ہی اس کے قائد ہوں تو بات دوسری ہے۔ آپ اس پرعمل فرمائيں كيونكه آپ "الله اور رسول" ہيں، ليكن يه استدلال نه فرمايئے كه يه رسول الله صلى الله عليه و سلم کا فیصلہ ہے اس لیے اسے نہیں بدلا جا سکتا۔ حضور اپنے زمانے کے مرکز ملت تھے اور آپ اپنے زمانے کے مرکز ملت ہیں۔ آج آپ کے اختیارات وہی ہیں جو کل حضور کو حاصل تھے۔ "یہ بات اگر حضرت عمریا دوسرے صحابہ نے کہی ہوتی توبلاشبہ منکرین حدیث کی بات بن جاتی۔ لیکن اس کے برعکس وہاں معاملہ یہ پیش آیا کہ جس وقت حضرت ابوبکر نے حضور ﷺ کے فیصلے کا حوالہ دیا اسی وقت حضرت عمر نے بھی اور صحابہ نے بھی سراطاعت جھکا دیا۔ جیش اسامہ روانہ ہوا، اسامہ ہی اس کے قائد رہے اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کی قیادت میں راضی خوشی چلے گئے۔ اس سے زیادہ سے زیادہ جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے که حضور ﷺ کے بعد بعض حضرات کو یہ غلط فہمی لاحق ہوئی تھی کہ آپ کے انتظامی فیصلوں میں حسب ضرورت رد و بدل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت دین کے فہم میں جو شخص سب سے بڑھا ہوا تھا اس کے متنبه کرنے پر سب نے اپنی غلطی محسوس کر لی اور سر تسلیم خم کر دیا۔ یه طرز عمل بہت افسوسناک ہے که محض اپنی بات بنانے کی خاطر صحابہ کرام کے ان تاثرات کا تو سہارا لے لیا جائے جن کا اظہار فقط بحث کے دوران ہوا۔ لیکن اس اجتماعی فیصلے سے آنکھیں بند کرلی جائیں جس پربحث کے بعد آخر کارسب کا اتفاق ہو گیا ہو۔ دنیا بھر کا مسلّم قاعدہ تو یہ ہے کہ ایک بحث کے بعد جو بات متفق علیہ طور پر طے ہو، وہی طے شدہ فیصلہ قابل حجت ہے نه که وه آراء جو اثنائے بحث سامنے آئی ہوں۔

#### 27. مسئلۂ طلاق ثلاثہ میں حضرت عمر کے فیصلے کی اصل نوعیت

اعتراض: آپ فرماتے ہیں کہ میں کوئی مثال پیش کروں کہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم کے زمانے کے کسی فیصلے کو خلفائے راشدین نے بدلا ہو۔ اس سے تو آپ بھی انکار نہیں کریں گے کہ نبی اکرم کے زمانے میں ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقوں کو ایک شمار کر کے طلاق رجعی قرار دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اسے تین شمار کر کے طلاق مغلظہ قرار دے دیا اور فقہ کی روسے امت آج تک اسی پر عمل کر رہی ہے۔

جواب: اس معاملہ میں پوزیشن یہ ہے کہ حضور ﷺ کے زمانے میں بھی تین طلاق تین ہی سمجھی جاتی تھیں اور متعدد مقامات میں حضور ﷺ نے ان کو تین ہی شمار کر کے فیصلہ دیا ہے لیکن جو شخص تین مرتبہ طلاق کا الگ الگ تلفظ کرتا تھا اس کی طرف سے اگریہ عذر پیش کیا جاتا کہ اس کی نیت ایک ہی طلاق کی تھی اور باقی دو مرتبہ ان نے یہ لفظ محض تاکیداً استعمال کیا تھا۔ اس کے عذر کو حضور ﷺ قبول فرما لیت تھے۔ حضرت عمر نے اپنے عہد میں جو کچھ کیا، وہ صرف یہ ہے کہ جب لوگ کثرت سے تین طلاقیں دے کرایک طلاق کی نیت کا عذرپیش کرنے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ اب یہ طلاق کا معاملہ کھیل بنتا جا رہا ہے اس لیے ہم اس عذر کو قبول نہیں کریں گے اور تین طلاقوں کو تین ہی کی حیثیت سے نافذ کر دیں گے۔ اس کو تمام صحابہ نے بالاتفاق قبول کیا اور بعد میں تابعین وائمہ مجتہدین بھی اس پر متفق رہے۔ ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر نے عہدِ رسالت کے قانون میں یہ کوئی ترمیم کی ہے۔ اس لیے کہ نیت کے عذر کو قبول کرنا قانون نہیں بلکہ اس کا انحصار قاضی کی اس رائے پر ہے کہ جو شخص اپنی نیت بیان کررہا ہے، وہ صادق القول ہے۔ حضور ﷺ نے ان کوراست بازآ دمی سمجھ کر ان کی بات قبول کر لی۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایران سے مصر تک اوریمن سے شام تک پھیلی ہوئی سلطنت کے ہر شخص کا یہ عذر عدالتوں میں لازماً قابل ایران سے مصر تک اوریمن سے شام تک پھیلی ہوئی سلطنت کے ہر شخص کا یہ عذر عدالتوں میں لازماً قابل تسلیم نہیں ہو سکتا تھا، خصوصاً جبکہ بکثرت لوگوں نے تین طلاق دے کر ایک طلاق کی نیت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہو۔

### 28۔ مولفۃ القلوب کے بارے میں حضرت عمر کے استدلال کی نوعیت

اعتراض: "حضور ﷺ کے زمانے میں مولفة القلوب کو صدقات کی مدسے امداد دی جاتی تھی۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اسے ختم کر دیا۔ "

جواب: اسے اگر کوئی شخص فیصلوں میں ردو بدل کی مثال سمجھتا ہے تواسے دعویٰ یه کرنا چاہیے که حضور

ﷺ کے نہیں بلکہ اللہ تعالٰی کے فیصلوں میں بھی مرکز ملت صاحب ردوبدل کر سکتے ہیں۔ اس لیے که صدقات میں مولفۃ القلوب کا حصہ حضورﷺ نے کسی حدیث میں نہیں بلکہ اللہ تعالٰی نے خود قرآن میں مقرر فرمایا ہے۔ (ملاحظہ ہوسورہ توبہ آیت: 6)۔ ڈوبتے وقت تنکے کا سہارا لینے کی کیفیت اگر منکرین حدیث پر طاری نہ ہواور وہ اس معاملہ کی حقیقت سمجھنا چاہیں تو خود لفظ "مولفۃ القلوب" پر تھوڑا ساغور کر کے اسے خود سمجھ سکتے ہیں۔ یہ لفظ آپ ہی اپنا یہ مفہوم ظاہر کر رہا ہے که صدقات میں سے ان لوگوں کو بھی روپیہ دیا جا سکتا ہے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ حضرت عمر کا استدلال یہ تھا که حضورﷺ اس مد سے لوگوں کو دیا اسلامی حکومت کو تالیف قلب کے لیے مال دینے کی ضرورت تھی اس لیے حضورﷺ اس مد سے لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اب ہماری حکومت اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ ہمیں اس غرض کے لیے کسی کورو پیہ دینے کی حاجت نہیں ہے لہٰذا ہم اس مد میں کوئی روپیہ صرف نہیں کریں گے۔ کیا اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے که حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے عہد کا کوئی فیصلہ بدل ڈالا؟ کیا واقعی حضور ﷺ کا فیصلہ یہی حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے عہد کا کوئی فیصلہ بدل ڈالا؟ کیا واقعی حضور ﷺ کا فیصلہ یہی سے ہمیشہ ہمیشہ ان کا حصہ نکالا جاتا رہے؟ کیا خود قرآن مجید میں اللہ تعالٰی نے بھی یہ لازم قرار دیا ہے که صدقات کا ایک حصہ تالیف قلب کی مدیر ہر حال میں ضرور ہی خرچ کیا جائے؟

### 29. کیا مفتوحہ اراضی کے بارے میں حضرت عمر کے فیصلہ حکم رسول کے خلاف تھا؟

اعتراض: "نبی اکرم الله کے زمانے میں مفتوحه زمینیں مجاہدین میں تقسیم کردی گئی تھیں۔ لیکن حضرت عمر نے اپنے عہد میں اس سسٹم کو ختم کر دیا۔"

جواب: نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نے یه فیصله کبھی نہیں فرمایا تھا که مفتوحه زمینیں ہمیشه مجاہدین میں تقسیم کی جاتی رہیں۔ اگر ایسا کوئی حکم حضور ﷺ نے دیا ہوتا اور حضرت عمر نے اس کے خلاف عمل کیا ہوتا تو آپ کہه سکتے تھے که انہوں نے حضور ﷺ کا فیصله بدل دیا یا پھریه دعویٰ اس صورت میں کیا جا سکتا تھا جبکه حضرت عمر نے انہی زمینوں کو مجاہدین سے واپس لے لیا ہوتا جنہیں حضور ﷺ نے اپنے عہد میں تقسیم کیا تھا لیکن ان دونوں میں سے کوئی بات بھی پیش نہیں آئی۔ اصل صورتِ معامله یه ہے که مفتوحه زمینوں کو لازماً مجاہدین ہی میں تقسیم کر دینا سرے سے کوئی اسلامی قانون تھا ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نے مفتوحه اراضی کے معاملے میں حسب موقع و ضرورت مختلف مواقع پر مختلف فیصلے فرمائے تھے۔ بنی نضیر، بنی قریظه، خیبر، فدک، وادی القُریٰ، مکه اور طائف کی مفتوحه اراضی میں سے ہرایک کا بندو بست عہدرسالت میں الگ الگ طریقوں سے کیا گیا تھا اور ایسا کوئی ضابطه نہیں بنایا گیا تھا که آئنده ایسی اراضی کا بندو بست عہدرسالت میں الگ الگ طریقوں سے کیا گیا تھا اور ایسا کوئی ضابطه نہیں بنایا گیا تھا که آئنده ایسی اراضی کا بندو بست کا زماً فلاں طریقے یا طریقوں ہی پر کیا جائے۔ اس لیے حضرت عمر نے اپنے عہد میں ایسی اراضی کا بندو بست کوئی کا بندو بست کوئی ضابطه نہیں بنایا گیا تھا که آئنده ایسی اراضی کا بندو بست کوئی خابور سے کیا گیا جمور کیا جائے۔ اس لیے حضرت عمر نے اپنے عہد میں ایسی اراضی کا بندو بست کوئی خابور کیا جائے۔ اس لیے حضرت عمر نے اپنے عہد میں

صحابه کے مشورہ سے اراضیِ مفتوحہ کا جو بندو بست کیا، اسے حضور کے فیصلوں میں رو و بدل کی مثال نہیں قرار دیا جا سکتا۔

#### 30. وظائف کی تقسیم کے معاملہ میں حضرت عمر کا فیصلہ

اعتراض: "رسول الله صلى الله عليه وسلم نے لوگوں كى وظائف مساوى مقرر فرمائے تھے ليكن حضرت عمر نے انہيں خدمات كى نسبت سے بدل ديا۔ يه اور اس قسم كى كئى مثاليں ملتى ہيں جن سے واضح ہوتا ہے كه رسول اكرم كے فيصلے تغير حالات كے مطابق خلافت راشدہ ميں بدلے گئے تھے۔"

جواب: اس بات کا کیا ثبوت ہے که حضور ﷺ نے مساوی وظائف مقرر فرمائے تھے؟ تاریخ کی رو سے تو یه حضرت ابوبکر کا فعل تھا۔ اس لیے اسے اگر کسی چیز کی مثال قرار دیا جا سکتا ہے تووہ یه ہے که ایک خلیفه اپنے سے پہلے خلیفه کے فیصلوں میں ردوبدل کرنے کا مجاز ہے۔

میں عرض کرتا ہوں کہ تمام منکرین حدیث مل کر اس طرح کی مثالوں کی ایک مکمل فہرست پیش فرما دیں۔ میں انشا الله ثابت کر دوں گا کہ ان میں سے ایک بھی اس امر کی مثال نہیں ہے کہ خلافت راشدہ کے دور میں حضور ﷺ کے فیصلے بدلے گئے تھے۔

### 31. کیا قرآن کے معاشی احکام عبوری دور کے لیے ہیں؟

اعتراض: "آپ نے میری اس بات کا بھی مذاق اڑایا ہے کہ قرآن کے جواحکام بعض شرائط سے مشروط ہوں جب وہ شرائط باقی نہ رہیں تووہ احکام اس وقت تک ملتوی ہو جاتے ہیں جب تک ویسے ہی حالات پیدا نہ ہو جائیں۔ انہیں "عبوری دور" کے احکام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صدقات کی مد سے مولفة القلوب کو امداد دینے کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت عمر اس مد کویہ کہہ کرختم کر دیتے ہیں کہ یہ حکم اس عبوری دور تک تھا، جب تک نظام کو اس قسم کی تالیف قلوب کی ضرورت تھی۔ اب وہ ضرورت باقی نہیں رہتی اس لیے اس حکم پر عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ یہی منشا ہوتا ہے ان لوگوں کا جو قرآن کے اس قسم کے احکام کو "عبوری دور کے احکام" کہتے ہیں۔"

جواب: اس سخن سازی سے درحقیقت بات نہیں بنتی۔ منکرین حدیث شخصی ملکیت کے بارے میں پورا پورا کیمونسٹ نقطۂ نظر اختیار کرتے ہیں اور اس کا نام انہوں نے "قرآنی نظام ربوبیت" رکھا ہے۔ اس کے متعلق جب ان

سے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں معاشی نظام کے متعلق جتنے بھی احکام صراحتاً یا اشارة و کنایة آئے ہیں وہ سب شخصی ملکیت کا اثبات کرتے ہیں اور کوئی ایک حکم بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا جو شخصی ملکیت کی نفی پر مبنی ہویا اسے ختم کرنے کا منشا ظاہر کرتا ہو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ سب احکام عبوری دور کے لیے ہیں۔ بالفاظ دیگر جب یہ عبوری دور ختم ہو جائے گا اور ان حضرات کا تصنیف کردہ نظام ربوبیت قائم ہو جائے گا تو یہ سب احکام منسوخ ہو جائیں گے۔ جناب پرویز صاحب صاف الفاظ میں فرماتے ہیں:

"(سوال کیا جاتا ہے) که اگر قرآن کا نظام معاشی اسی قسم کا ہے توپھر اس نے صدقه، خیرات، وراثت وغیرہ سے متعلق احکام کیوں دیئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے که قرآن ان نظام کویک لخت نہیں لے آنا چاہتا۔ بتدریج قائم کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا صدقه، خیرات، وراثت وغیرہ کے احکام ان عبوری دور سے متعلق ہیں جس میں ہنوز نظام اپنی آخری شکل میں قائم نه ہوا۔" (ملاحظه ہوبین الاقوامی مجلس مذاکرہ میں پیش کردہ مقاله" اسلامی نظام میں معشیات۔")

لیکن یه حضرات قرآن میں کہیں یه نہیں دکھا سکتے که ان کے بیان کردہ نظام رہوبیت کا کوئی نقشه الله تعالٰی نے پیش کیا ہواوراس کے متعلق احکام دیئے ہوں اور یه ارشاد فرمایا ہو که ہمارا اصل مقصد تو یہی نظام ربوبیت قائم کرنا ہے، البته صدقه و خیرات اور وراثت و غیرہ کے احکام ہم اس وقت تک کے لیے دے رہے ہیں، جب تک یه نظام قائم نه ہو جائے۔ یه سب کچھ ان حضرات نے خود گھڑلیا ہے اور اس کے مقابلے میں قرآن کے واضح اور قطعی احکام کو یه عبوری دور کے احکام قرار دے کر صاف اڑا دینا چاہتے ہیں۔ اس معامله کو آخر کیا نسبت ہے اس بات سے جو حضرت عمر نے مولفة القلوب کے بارے میں فرمائی تھی۔ اس کا منشا تو صرف یه تھا که جب تک ہمیں تالیف قلب کے لیے ان لوگوں کو رو پیه دینے کی ضرورت تھی، ہم دیتے تھے، اب اس کی حاجت نہیں ہے، اس لیے اب ہم انہیں نہیں دیں گے۔ یه بالکل ایسا ہی ہے جیسے قرآن میں فقراء و مساکین کو صدقه دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حکم کے مطابق ہم ایک شخص کو اسی وقت تک زکوۃ دیں گے جب تک وہ فقیر و مسکین رہے۔ جب اس کی یه حالت نه رہے گی تو ہم اسے دینا بند کر دیں گے۔ اس بات میں اور پرویز صاحب کے نظر یه عبوری دور" میں کوئی دور کی مناسبت بھی نہیں ہے۔

# 32. " عبورى دور " كا غلط مفهوم

اعتراض: "اس کے توآپ خود بھی قائل ہیں کہ شریعت کا ایک حتمی فیصلہ بھی حالات کے ساز گار ہونے تک ملتوی رکھا جا سکتا ہے۔ مثلا آئین پاکستان کے سلسلے میں آپ نے کہا تھا کہ "ایک اسلامی ریاست کے نظم کوچلانے میں غیر مسلموں کی شرکت شرعاً اور عقلاً دونوں طور پر صحیح نہیں لیکن سردست ایک عارضی

بندوبست کی حیثیت سے ہم اس کو جائز اور مناسب سمجھتے ہیں که ان کو ملک کی پارلیمنٹ میں نمائندگی دی جائے۔" (ترجمان القرآن، ستمبر 1952، ص 430-431)

جواب: یه معامله بهی منکرین حدیث کے نظریه سے بالکل مختلف ہے۔ غیر مسلموں کے متعلق تو ہمیں مثبت طور پر معلوم ہے که اسلام اپنا نظام حکومت چلانے کی ذمه داری میں انہیں شریک نہیں کرتا۔ اس لیے ہمارایه فرض ہے که اس پالیسی کو نافذ کریں اور جب تک ہم اسے نافذ کرنے پر قادر نہیں ہوتے اس وقت تک مجبوراً جو کچھ بهی کریں ایک عارضی انتظام کی حیثیت سے کریں بخلاف اس کے منکرین حدیث ایک نظام ربو بیت خود تصنیف کرتے ہیں جس کے متعلق قرآن کا کوئی ایک مثبت حکم بهی وہ نہیں دکھا سکتے اور شخصی ملکیت کے اثبات پر جو واضح اور قطعی احکام قرآن میں ہیں ان کو وہ عبوری دور کے احکام قرآن کے ایک ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے نزدیک "عبوری دور" کی تعریف یہ ہے که قرآن کے ایک حکم یا اس کے دیئے ہوئے کسی قاعدے اور اصول پر عمل کرنے میں اگر کچھ موانع موجود ہیں توان کو دور کرنے حکم یا اس کے دیئے ہوئے کہی ہم مجبوراً کریں گے وہ عبوری دور کا انتظام ہو گا۔ اس کے برعکس منکرین حدیث کے نزدیک ان کے اپنے تصنیف کردہ اصولوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے جب تک فضا سازگار نہ ہو، اس وقت تک وہ قرآن کے دیئے ہوئے احکام اور اس کے مقرر کیئے ہوئے اصولوں پر محض ایک عارضی انتظام کی حیثیت سے عمل کریں گے۔

# 33- حضور عليه الله كيا صرف شارح قرآن بي بين يا شارع تهي؟

اعتراض: "ایک سوال یه بهی سامنے آیا تها که سنت قرآنی احکام و اصول کی تشریح ہے یا وہ قرآنی احکام کی فہرست میں اضافه بهی کرتی ہے؟ صحیح بات یه ہے که قرآن نے جن باتوں کو اصولی طور حکم دیا، سنت نے ان کی جزئیات متعین کر دیں۔ یه نہیں که کچھ احکام قرآن نے دیئے اور اس فہرست میں سنت نے مزید احکام کا اضافه کر دیا۔ اگر ایسی صورت ہوتی تو اس کا مطلب یه ہوتا که قرآنی احکام نے جو فہرست دی وہ ناتمام تهی، سنت نے مزید اضافه سے اس فہرست کی تکمیل کر دی۔ لیکن آپ نے جہاں ایک جگه پہلی صورت بیان کی ہے دوسرے مقام پر دوسری شکل بهی بیان کر دی ہے حالانکه یه دونوں باتیں ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔

آپ تھوڑی سی سوجھ بوجھ رکھنے والے انسان سے بھی پوچھئے که (بقول آپ کے) رسول الله ﷺ کا یه ارشاد که پھو پھی بھتیجی اور خاله بھانجی کو جمع کرنا بھی حرام ہے، قرآن کے حکم (یعنی دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے) کی توضیح و تشریح ہے یا محرمات کی قرآنی فہرست میں اضافه ہے۔ ہر سمجھ دار شخص (بشرطیکه وہ آپ کی طرح ضدی نه ہویا تجاہل عارفانه نه کرتا ہو) یه کهه دے گا که یه فہرست میں اضافه ہے۔ اس سے یه اہم سوال

سامنے آتا ہے کہ الله تعالٰی نے جہاں قرآنی فہرست میں پھو پھیوں، خالاؤں، بھانجیوں، رضاعی ماؤں اور بہنوں، بیویوں کی ماؤں اور بیٹوں کی بیویوں حتیٰ که پالی ہوئی لڑکیوں تک کا ذکر کر دیا ہے اور یہ بھی کہه دیا که دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کرنا چاہیے، وہاں کیا الله میاں کو (معاذ الله) یه کہنا نہیں آتا تھا که پھو پھی، بھتیجی اور خاله بھانجی کو بھی اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔"

جواب: اس ساری تقریر کا جواب یہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم شارح قرآن بھی تھے اور خدا کے مقرر کردہ شارع بھی۔ ان کا منصب یہ بھی تھا کہ لتبین للناس ما نزل الیہم (لوگوں کے لیے خدا کے نازل کردہ احکام کی تشریح کریں) اور یہ کہ یحل لھم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث (پاک چیزیں لوگوں کے لیے حلال کریں اور ناپاک چیزوں کوان پر حرام کر دیں)۔ اس لیے حضور ﷺ جس طرح قرآن کے قانون کی تشریح کے مجاز تھے اور آپ کی تشریح سند و حجت تھی۔ ان دونوں کی تشریح سند و حجت تھی۔ ان دونوں باتوں میں قطعاً کوئی تضاد نہیں ہے۔

رہا پھوپھی اور خالہ کا معاملہ، تو منکرین حدیث اگر کج بحثی کی بیماری میں مبتلا نہ ہوتے توان کی سمجھ میں یہ بات آسانی سے آسکتی تھی کہ قرآن نے جب ایک عورت کو اس کی بہن کے ساتھ نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا تو اس سے مقصود محبت کے اس تعلق کی حفاظت کرنا تھا جو بہن اور بہن کے درمیان فطرتاً ہوتا ہے اور عملاً ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے بتایا کہ یہی علت باپ کی بہن اور ماں کی بہن کے معاملے میں بھی پائی جاتی ہے۔ لہٰذا پھوپھی اور بھتیجی کو اور خالہ اور بھانجی کو بھی نکاح میں جمع کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ خواہ تشریح تعبیر ہو، یا استنباط یا تشریع، بہرحال خدا کے رسول کا حکم ہے اور آغاز اسلام سے آج تک تمام امت نے بالاتفاق اسے قانون تسلیم کیا ہے۔ خوارج کے ایک فرقے کے سوا کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا اور اس فرقے کا استدلال بعینہ وہی تھا جو منکرین حدیث کا ہے کہ یہ حکم چونکہ قرآن میں نہیں ہے، لہٰذا ہم اسے نہیں مانتے۔

دوسرے بحثیں جو ڈاکٹر صاحب نے اس سلسلے میں اٹھائی ہیں، وہ سب قلتِ علم اور قلتِ فہم کا نتیجہ ہیں۔ شریعت کے اہم اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک معاملہ میں جو چیز علت حکم ہورہی ہووہی اگر کسی دوسرے معاملہ میں پائی جائے تو اس پر بھی وہی حکم جاری ہو گا مثلا قرآن میں صرف شراب (خمر) کو حرام کیا گیا تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس میں علتِ حکم اس کا نشہ آور ہونا ہے، اس لیے ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب صرف ایک کم علم اور نادان آ دمی ہی یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ اللہ تعالٰی کا منشا اگر یہی تھا تو کیا قرآن میں بھنگ، چرس، تاڑی وغیرہ تمام مسکرات کی فہرست نہیں دی جا سکتی تھی؟

#### 34. بصیرتِ رسول کے خداداد ہونے کا مفہوم

اعتراض: "ساری بحث کا مداراس سوال پر ہے کہ کیا رسول الله صلی الله علیه و سلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ ساری کی ساری قرآن کریم میں درج ہو گئی ہے یا قرآن میں صرف وحی کا ایک حصه داخل ہوا ہے اور دوسرا حصه درج نہیں ہوا۔ آپ کا جواب یہ ہے که وحی کی دو (بلکہ کئی) قسمیں تھیں۔ ان میں سے صرف ایک قسم کی وحی قرآن میں درج ہوئی ہے۔ باقی اقسام کی وحییں قرآن میں درج نہیں ہوئی ہیں۔ میں آپ کو یه یاد دلانا چاہتا ہوں که آپ نے تفہیمات جلد اول میں یه لکھا ہے:

"اس میں شک نہیں کہ اصولی قانون قرآن ہی ہے مگریہ قانون ہمارے پاس بلاواسطہ نہیں بھیجا گیا ہے بلکہ رسول خدا کے واسطے سے بھیجا گیا ہے اور رسول کو درمیانی واسطہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ اصولی قانون کو اپنی اور اپنی امت کی عملی زندگی میں نافذ کر کے ایک نمونہ پیش کر دیں اور اپنی خداداد بصیرت سے ہمارے لیے وہ طریقے متعین کر دیں جن کے مطابق ہمیں اس اصولی قانون کو اپنی اجتماعی زندگی اور انفرادی برتاؤ میں نافذ کرنا چاہیے 20ء "صفحہ 237) وحی کی خصوصیت یہ ہے اور اسی خصوصیت کی بنا پروہ منزل من اللہ کہلاتی ہے کہ اس میں اس فرد کی بصیرت کو کوئی دخل نہیں ہوتا جس پروہ وحی بھیجی جاتی ہے۔ جس "وحی " کی رو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے قرآن کے اصولی قانون کی عملی طریقے متعین فرمائے تھے۔ اگروہ واقعی وحی منزل من اللہ تھی تو اس میں حضور ﷺ کی بصیرت کو کوئی دخل نہیں ہو سکتا تھا اور اگر حضور ﷺ نے اپنی بصیرت سے تجویز فرمایا تھا توہہ و حری نہیں تھی۔ رسول کی اپنی بصیرت کتنی ہی بلند کیوں نہ ہووہ خدا کی وحی نہیں ہو سکتی۔ ممکن ہے آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے "خداداد بصیرت" کہا ہے اور انسانی بصیرت ملی ہے، وہ بصیرت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ کا یہ جواب ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو بصیرت ملی ہے، وہ خداداد ہے یا کسی اور کی عطا کردہ؟ ہر انسانی بصیرت خداداد ہی ہوتی ہے۔

جواب: یہاں ڈاکٹر صاحب نے لفظ وحی کے معنی سمجھے میں پھروہی غلطی کی ہے جس پر میں نے اپنے آخری خط میں ان کو متنبه کر دیا تھا (ملاحظہ ہو کتابِ ہذا، ص 42-43) یہ منکرین حدیث کے لیے نظیر اوصاف میں سے ایک نمایاں وصف ہے کہ آپ ان کی ایک غلطی کو دس مرتبہ بھی مدلل طریقے سے غلط ثابت کر دیں، پھر بھی وہ اپنی بات دہراتے چلے جائیں گے اور آپ کی بات کا قطعاً کوئی نوٹس نه لیں گے۔

"خداداد بصیرت" سے میری مراد کوئی پیدائشی وصف نہیں ہے۔ جس طرح ہر شخص کو کوئی نه کوئی پیدائشی وصف ملا کرتا ہے بلکه اس سے مراد وہی بصیرت ہے جو نبوت کے ساتھ الله تعالٰی نے فرائض نبوت ادا کرنے کے

لیے حضورﷺ کو عطا فرمائی تھی، جس کی بنا پر حضورﷺ قرآن کے مقاصد کی ان گہرائیوں تک پہنچتے تھے جن تک کوئی غیر نبی نہیں پہنچ سکتا، جس کی روشنی میں آپ اسلام کی راہ راست پر خود چلتے تھے اور دوسرں کے لیے نشانات راہ واضح کر دیتے تھے۔ یہ بصیرت لازمۂ نبوت تھی جو کتاب کے ساتھ ساتھ حضور ﷺ کو عطا کی گئی تھی تاکہ آپ کتاب کا اصل منشا بھی بتائیں اور معاملات زندگی میں لوگوں کی رہنمائی بھی کریں۔ اس بصیرت سے غیرانبیاء کی بصیرت کوآخر کیا نسبت ہے؟ غیرنبی کوجوبصیرت بھی الله سے ملتی ہے، خواہ وہ قانونی بصیرت ہویا طبی بصیرت یا کاریگری و صناعی اور دوسرے علوم و فنون کی بصیرت، وہ اپنی نوعیت میں اس نور علم و حکمت اور اس کمال فہم و ادراک سے بالکل مختلف ہے جو نبی کو کارنبوت انجام دینے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ پہلی چیزخواہ کتنی ہی اونچے درجے کی ہو، بہرحال کوئی یقینی ذریعۂ علم نہیں ہے کیونکہ اس بصیرت کے ذریعہ سے ایک غیر نبی جن نتائج پر بھی پہنچتا ہے ان کے متعلق علم نہیں ہے کیونکہ اس بصیرت کے ذریعہ سے ایک غیر نبی جن نتائج پر بھی پہنچتا ہے ان کے متعلق وہ قطعاً نہیں جانتا کہ یہ نتائج وہ خدا کی رہنمائی سے اخذ کررہا ہے یا اپنی ذاتی فکر سے۔ اس کے برعکس دوسری چیزاسی طرح یقینی ذریعهٔ علم ہے جس طرح نبی پر نازل ہونے والی کتاب یقینی ذریعهٔ علم ہے۔ اس لیے که نبی کوپورے شعور کے ساتھ یه علم ہوتا ہے کہ یہ رہنمائی خدا کی طرف سے ہورہی ہے لیکن منکرین حدیث کو نبی کی ذات سے جو سخت عناد ہے، اس کی وجہ سے نبی کے ہر فضل و شرف کا ذکر انہیں سیخ یا کر دیتا ہے اور وہ یہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیتے ہیں که نبی میں اور عام دانشمند انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔اسے اگر کوئی امتیاز حاصل ہے تووہ صرف یہ کہ اللہ میاں نے اپنی ڈاک بندوں تک پہنچانے کے لیے اس کو نامہ بر مقرر کر دیا تھا۔

### 35. وحى كى اقسام از روئے قرآن

اعتراض: "آپ نے وحیِ خداوندی کی مختلف اقسام کے ثبوت میں سورۂ الشوریٰ کی آیت 51 پیش فرمائی ہے اس کا ترجمه آپ نے یه کیا ہے:

"کسی بشر کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے گفتگو کرے مگروحی کے طریقے پریا پردے کے پیچھے سے یا اس طرح کہ ایک پیغام بر بھیجے اور وہ اللہ کے اذن سے وحی کرے جو کچھ اللہ چاہتا ہو، وہ برتر اور حکیم ہے۔"

اول توآپ نے (میری قرآنی بصیرت کے مطابق) اس آیت کے آخری حصے کے معنی ہی نہیں سمجھے۔ میں اس آیت سے یہ سمجھتا ہوں که اس میں الله تعالٰی صرف انبیائے کرام سے ہمکلام ہونے کے طریقوں کے متعلق بیان نہیں کررہا بلکه اس میں بتایا یه گیا ہے که اس کا ہربشر کے ساتھ بات کرنے کا طریقه کیا ہے۔ ظاہر ہے که

انسانوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حضرات انبیائے کرام اور دوسرے غیر نبی انسان۔ اس آیت کے پہلے دو حصوں میں حضرات انبیائے کرام سے کلام کرنے کے دو طریقوں کا ذکر ہے۔ ایک طریقے کو وحی سے تعبیر کیا گیا ہے جس سے مطلب ہے قلب نبوی پروحی کا نزول جو حضرت جبریل کی وساطت سے ہوتا تھا اور دوسرا طریقہ تھا براہ راست خدا کی آواز جو پردے کے پیچھے سے سنائی دیتی تھی۔ اور اس کا خصوصی ذکر حضرت موسیٰ علیه السلام کے تذکرہ میں ملتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم میں وضاحت سے ہے که کلم الله موسیٰ تکلیما السلام کے تذکرہ میں ملتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم میں وضاحت سے ہے که کلم الله موسیٰ تکلیما (64:4) اور دوسرے مقام پر ہے که حضرت موسیٰ نے اس کی خواہش ظاہر کی که جو ذات مجھ سے یوں پسِ پردہ کلام کرتی ہے میں اسے بے نقاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس حصے کا یہ مفہوم لینا که انبیائے کرام کو خواہوں کے ذریعے وحی ملا کرتی تھی۔ کسی طرح بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ آیت کے تیسرے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ عام انسانوں سے خدا کا بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان کی طرف رسول بھیجتا ہے۔ اس رسول کی طرف خدا وحی کرتا ہے اور رسول اس وحی کو عام انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ بالفاظ دیگر ہم جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔"

جواب: "قرآنی بصیرت" کا جو نمونه یہاں پیش فرمایا گیا ہے اس کا طول و عرض معلوم کرنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں سورۂ شوریٰ کا پانچواں رکوع نکال کر دیکھ لیجیئے۔ جس آیت کے یه معنی ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک اس کے بعد والی آیت میں الله تعالٰی فرماتا ہے:

و كذالك اوحينا اليك روحا من امرنا ماكنت تدرى ما الكتب ولا الايمان ولكن جعلنه نوراً نهدى به من نشآء من عبادنا وانك لتهذى الى صراط مستقيم (آيت 52)-

اوراس طرح (اے نبی) ہم نے وحی کی تمہاری طرف اپنے فرمان کی روح، تم کو پته نه تھا که کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، مگر ہم نے اس کو ایک نور بنا دیا جس کے ذریعہ سے ہم رہنمائی کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں اپنے بندوں سے اوریقیناً تم رہنمائی کرتے ہوراہ راست کی طرف۔"

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ آیت کا کوئی حصہ بھی عام انسانوں تک خدا کی باتیں پہنچنے کی صورت بیان نہیں کررہا ہے بلکہ اس میں صرف وہ طریقے بتائے گئے ہیں جن سے الله تعالٰی اپنے نبی تک اپنی بات پہنچاتا ہے۔ فرمان خداوندی پہنچنے کے جن تین طریقوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے انہی کی طرف اس آیت میں و کذالک (اور اسی طرح) کا لفظ اشارہ کر رہا ہے یعنی الله تعالٰی رسول الله صلی الله علیه و سلم سے فرما رہا ہے کہ انہی تین طریقوں سے ہم نے اپنے فرمان کی روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ روحا من امرنا سے مراد جبریل

امین نہیں لیے جا سکتے، کیونکہ اگروہ مراد ہوتے تو اوحینا الیک کہنے کے بجائے ارسلنا الیک فرمایا جاتا۔اس لیے "فرمان کی روح" سے مراد وہ تمام ہدایات ہیں جو مذکورہ تین طریقوں سے حضورﷺ پروحی کی گئیں۔ پھر آخری دو فقروں میں واقعات کی ترتیب یہ بتائی گئی ہے کہ الله تعالٰی نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی رہنمائی اس نور سے کر دی جو "روح فرمان" کی شکل میں اس کے پاس بھیجا گیا اور اب وہ بندہ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کررہا ہے۔ تاہم اگر سیاق و سباق کو نظر انداز کر کے صرف اسی ایک آیت پر نگاہ مرکوز کر لی جائے جس کی تفسیر ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں تب بھی اس کا وہ مطلب نہیں نکلتا جوانہوں نے اس سے نکالنے کی کوشش کی ہے، وہ آیت کے تیسرے حصے کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ الله تعالٰی عام انسانوں کی طرف رسول بھیجتا ہے، رسول کی طرف خدا وحی کرتا ہے اور رسول اس وحی کو عام انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ حالانکہ آیت کے الفاظ یہ ہیں: او پرسل رسولاً فیوحی باذنہ ما پشآء (یا بھیجے ایک پیغام برپھروہ وحی کرے اس کے حکم سے جووہ چاہیے)۔اس فقرے میں اگر "رسول" سے مراد فرشتے کے بجائے بشررسول لیا جائے تواس کے معنی یہ بن جائیں گے که رسول عام انسانوں پروحی کرتا ہے۔ کیا واقعی عام انسانوں پر انبیاء علیہم السلام وحی کیا کرتے تھے؟ وحی کے تومعنی ہی اشارہ لطیف اور کلام خفی کے ہیں۔ یه لفظ نه تو ازروئے لغت اس تبلیغ کے لیے استعمال ہوسکتا ہے جوانبیاء علیہم السلام خلق خدا کے درمیان علانیه کرتے تھے اور نه قرآن ہی میں کہیں اسے اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے یہاں تورسول کا لفظ صاف طور پر اس فرشتے کے لیے استعمال ہوا ہے جوانبیاء کے پاس وحی لاتا تھا۔اسی کی پیغام بری کووحی کرنے کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور کیا جا سکتا ہے۔

### 36. وحئ غير متلو پر ايمان، ايمان بالرسول كا جز ہے۔

اعتراض: " جووحی انبیائے کرام کو ملتی تھی اس کی مختلف قسموں کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ نہ ہی قرآن میں کہیں یه ذکر آیا ہے که قرآن صرف ایک قسم کی وحی کا مجموعه ہے اور باقی اقسام کی وحییں جورسول الله کودی گئی تھیں وہ کہیں اور درج ہیں۔ اس کے برعکس رسول الله صلی الله علیه و سلم کی زبان مبارک سے خود قرآن کریم میں یه کہلوایا گیا ہے که اوحی الیَّ هذا القرآن (سورۂ انعام:19) "میری طرف یه قرآن وحی کیا گیا۔" کیا قرآن میں کسی ایک جگه بھی درج ہے که میری طرف قرآن وحی کیا گیا اور اس کے علاوہ اور وحی بھی ملی ہے جواس میں درج نہیں۔ اصل (بات<sup>21</sup>) یه ہے که آپ وحی کی اہمیت کو سمجھے ہی نہیں۔ وحی پر ایمان لانے سے ایک شخص مومن ہو سکتا ہے اور یه ایمان تمام و کمال وحی پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ یه نہیں ہوتا که وحی کے ایک صحے پر ایمان لایا جائے۔"

جواب: اس بات کا ثبوت اس سے پہلے اسی مراسلت کے سلسلے میں دیا جاچکا ہے که قرآن کے علاوہ بھی

حضور پروحی کے ذریعہ سے احکام نازل ہوتے تھے (ملاحظہ ہو کتاب ہذا صفحہ 118 تا 125)۔ رہا یہ سوال که اس دوسری قسم کی وحی پرایمان لانے کا حکم کہاں دیا گیا ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ اس پرایمان لانا دراصل ایمان بالرسالت کا ایک لازمی جزو ہے۔ الله تعالٰی نے اپنی کتاب کے علاوہ اپنے رسول پرایمان لانے کا جو حکم دیا ہے وہ خود اس بات کا متقضی ہے کہ رسول جو ہدایت و تعلیم بھی دیں اس پرایمان لایا جائے، کیونکہ وہ من جانب الله ہے۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع الله (النسا:80) "جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے الله کی اطاعت کی۔ " وان تطیوہ تھتدوا (النور:84) اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ " اولیٰ کی الذین ہدی الله فبھدئهم افتدہ (الانعام:91) " یہ انبیا وہ لوگ ہیں جن کو الله نے ہدایت دی ہے، پس تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ "

شاید ڈاکٹر صاحب کو معلوم نہیں ہے کہ متعدد انبیاء ایسے گزرے ہیں جن پر کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی۔
کتاب تو کبھی نبی کے بغیر نہیں آئی ہے لیکن نبی کتاب کے بغیر بھی آئے ہیں اور لوگ ان کی تعلیم و ہدایت پر
ایمان لانے اور اس کا اتباع کرنے پر اسی طرح مامور تھے جس طرح کتاب الله پر ایمان لانے اور اس کا اتباع کرنے کا
انہیں حکم دیا گیا تھا۔ خود کتاب لانے والے انبیاء پر بھی اول روز ہی سے وحی متلو نازل ہونا کچھ ضروری نہیں
ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول اس وقت شروع ہوا جب وہ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بنی
اسرائیل کو لے کر طور کے دامن میں پہنچے (ملاحظہ ہو سورۂ اعراف رکوع 16 - 17، سورۂ قصص آیات 40 – 43)۔

زمانهٔ قیام مصرمیں ان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود فرعون اور مصر کا ہر باشندہ ان باتوں پر ایمان لانے کے لیے مامور تھا جنہیں وہ الله کی طرف سے پیش کرتے تھے، حتیٰ که انہی پر ایمان نه لانے کی وجه سے وہ اپنے لشکروں سمیت مستحق عذاب ہوا۔

منکرین حدیث کواگراس چیز کے ماننے سے انکار ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں که قرآن کی موجودہ ترتیب کے من جانب اللہ ہونے پر آپ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں؟ قرآن میں خود اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ یہ کتاب پاک به یک وقت ایک مرتب کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ اسے مختلف اوقات میں بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے (بنی اسرائیل: 106، الفرقان: 32)۔ دوسرے طرف قرآن ہی میں یہ صراحت بھی ہے کہ اللہ تعالٰی نے اسے مرتب کر کے پڑھوا دینے کا ذمہ خود لیا تھا۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ فاتبع قرآنہ (القیامہ: 17، کہ اللہ تعالٰی کی ہدایت کے تحت ہوئی 1)۔ اس سے قطعی طور پریہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی موجودہ ترتیب براہ راست اللہ تعالٰی کی ہدایت کے تحت ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اسے اپنی مرضی سے خود مرتب نہیں کرلیا ہے۔ اب کیا کسی شخص کو قرآن میں کہیں یہ حکم ملتا ہے کہ اس کی سورتوں کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کی متفرق آیتوں کو کہاں کس سیاق و سباق میں رکھا جائے؟ اگر قرآن میں اس طرح کی کوئی ہدایت نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ نہیں ہے، تولا

محاله کچھ خارج از قرآن ہدایات ہی حضور صلی الله علیه و سلم کوالله تعالٰی سے ملی ہوں گی جن کے تحت آپ نے یه کتاب پاک اس ترتیب سے خود پڑھی اور صحابه کرام رضوان الله تعالٰی کو پڑھوائی۔ مزید برآن اسی سورۂ قیامه میں الله تعالٰی یه بھی فرماتا ہے که ثم ان علینا بیانه "پھر اس کا مطلب سمجھانا بھی ہمارے ذمه ہے" (آیت: 19)۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے که قرآن کے احکام و تعلیمات کی جو تشریح و تعبیر حضور صلی الله علیه و سلم اپنے قول و عمل سے کرتے تھے وہ آپ صلی الله علیه و سلم کے اپنے ذہن کی پیداوار نه تھی بلکه جو ذات پاک آپ پر قرآن نازل کرتی تھی وہی آپ کو اس کا مطلب بھی سمجھاتی تھی اور اس کی وضاحت طلب امور کی وضاحت بھی کرتی تھی۔ اسے ماننے سے کوئی ایسا شخص انکار کیسے کر سکتا ہے جو قرآن پر ایمان رکھتا ہو۔

### 37. كيا وحى غير متلو بهى جبريل بى لاتے تھے؟

اعتراض: "آپ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں صرف وہی وحی درج ہے جو حضرت جبریل کی وساطت سے حضور ﷺ پر نازل ہوئی تھی۔ پہلے تو یہ فرمایئے کہ آپ کو یہ کہاں سے معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ کی طرف کوئی وحی حضرت جبریل کی وساطت کے بغیر بھی آتی تھی؟ دوسرے غالباً آپ کو اس کا علم نہیں کہ جس وحی کو آپ جبریل کی وساطت کے بغیر وحی کہتے ہیں (یعنی حدیث) اس کے متعلق حدیث کو وحی ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اسے بھی جبریل لے کر اسی طرح نازل ہوتے تھے جس طرح قرآن کو لے کر ہوتے تھے (ملاحظه فرمایئے جامع بیان العلم) اس لیے آپ کا یہ بیان خود آپ کے گروہ کے نزدیک بھی قابل قبول نہیں۔"

جواب: یه عجیب مرض ہے که جس بات کا ماخذ بارباربتایا جا چکا ہے اسی کے متعلق پوچھا جاتا ہے که اس کا ماخذ کیا ہے۔ سورۂ شوریٰ کی آیت 51 جس پر ابھی ڈاکٹر صاحب خود بحث کر آئے ہیں اس سے یه بات صاف ظاہر ہوتی ہے که انبیاء پروحی جبریل کی وساطت کے بغیر بھی نازل ہوتی تھی۔ معلوم ہوتا ہے که ڈاکٹر صاحب نے جامع بیان العلم کی شکل بھی نہیں دیکھی ہے اور یونہی کہیں سے اس کا حوالہ نقل کر دیا ہے۔ اس کتاب میں توحسان بن عطیه کا یہ قول نقل کیا گیا ہے که "کان الوحی ینزل علیٰ رسول الله صلی الله علیه وسلم و یحضرہ جبریل بالسنه التی تفسر ذالک"۔ یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم پروحی نازل ہوتی تھی اور جبریل آ کر اس کی توضیح کرتے اور اس پر عمل کا طریقه بتاتے تھے۔ اس سے یه مطلب کہاں نکلا که ہروحی جبریل ہی لاتے تھے؟ اس سے تو صرف یه بات نکلتی ہے که جبریل قرآن کے سوا دوسری وحیاں بھی لاتے تھے۔ "جبریل بھی لاتے اور جبریل ہی لاتے تھے۔ " کا فرق سمجھنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے۔

#### 38. كتاب اور حكمت ايك بي چيز بين يا الگ الگ

اعتراض: "آپ نے یه دلیل دی ہے که خدا نے "کتاب وحکمت" دونوں کو منزل من الله کہا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد سنت یا حدیث آپ کی اس قرآن دانی پر جس قدر بھی ماتم کیا جائے، کم ہے۔ بنده نواز، کتاب و حکمت میں واو عطف کی نہیں (جس کے معنی " اور " ہوتے ہیں) ، یه واؤ تغیری ہوتی ہے۔ اس کا ثبوت خود قرآن میں موجود ہے۔ الله تعالٰی نے قرآن کو خود حکیم (حکمت والا) کہا ہے۔ یس والقرآن الحکیم دوسری جگه الکتب کی جگه الحکیم کہا ہے۔ تلک الحکیم (2:31)۔

جواب: منکرین حدیث اس غلط فہمی میں ہیں کہ حرف واؤ کے معنی لینے میں آدمی کوپوری آزادی ہے، جہاں چاہے اسے عاطفہ قرار دے لے اور جہاں چاہے تفسیری کہہ دے۔ لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عربی زبان ہی میں نہیں، کسی زبان کے ادب میں بھی الفاظ کے معنی متعین کرنے کا معاملہ اس طرح الل ٹپ نہیں ہے۔ واؤ کو تفسیری صرف اسی صورت میں قرار دیا جا سکتا ہے جبکہ دو لفظ جن کے درمیان یہ حرف آیا ہو، باہم مترادف المعنی ہوں، یا قرینے سے یہ معلوم ہورہا ہو کہ قائل انہیں مترادف قرار دینا چاہتا ہے۔ یہی اردو زبان میں لفظ " اور " کے استعمال کا طریقہ ہے کہ اسے تفسیری صرف اسی وقت قرار دیا جا سکتا ہے جبکہ وہ ہم معنی الفاظ کے درمیان آئے۔ جیسے کوئی شخص کہے " یہ جھوٹ اور افترا ہے۔ "لیکن جہاں یہ صورت نہ ہو وہاں واؤ کا استعمال یا تو دو الگ الگ چیزوں کا جمع کرنے کے لیے ہو گا، یا عام کو خاص پر، یا خاص کو عام پر عطف کرنے لیے ہو گا۔ ایسے مقامات پر واؤ کے تفسیری ہونے کا دعویٰ بالکل مہمل ہے۔

اب دیکھئے، جہاں تک عربی زبان کا تعلق ہے اس کی روسے تو ظاہر ہی ہے که کتاب اور حکمت مترادف الفاظ نہیں بلکه دونوں الگ معنوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ رہا قرآن، تواس کے استعمالات سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا که حکمت کووہ کتاب کا ہم معنی قرار دیتا ہے۔ سورۂ نحل میں الله تعالٰی فرماتا ہے اُدعُ الٰی سبیل ربک بالحکمة " اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت دو۔ " کیا اس کا مطلب یہ ہے قرآن کے ساتھ دعوت دو?

حضرت عیسیٰ کے متعلق سورۂ زخرف میں فرمایا: قال قد جئتکم بالحکمۃ " اس نے کہا میں تمہارے پاس حکمت لے کرآیا ہوں؟ سورۂ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے: ومن یؤت حکمت لے کرآیا ہوں؟ سورۂ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے: ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیراً کثیراً " جسے حکمت دی گئی اسے بڑی دولت دے دی گئی۔ " کیا اس کا مطلب یہ ہے که اسے کتاب دی گئی؟ سورۂ لقمان میں حکیم لقمان کے متعلق فرمایا: ولقد اتینا لقمن الحکمۃ "ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی؟ دراصل قرآن میں کہیں بھی کتاب بول کر حکمت عطا کی تھی؟ دراصل قرآن میں کہیں بھی کتاب بول کر

حکمت مراد نہیں لی گئی ہے اور نه حکمت بول کر کتاب مراد لی گئی ہے۔ کتاب کا لفظ جہاں بھی آیا ہے، آیات الہٰی کے مجموعہ کے لیے آیا ہے اور حکمت کا لفظ جہاں بھی آیا ہے، اس دانائی کے معنی میں آیا ہے جس سے انسان حقائق کے سمجھنے اور فکرو عمل میں صحیح رویہ اختیار کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ چیز کتاب میں بھی ہوسکتی ہے۔ کتاب کے باہر بھی ہوسکتی ہے اور کتاب کے ساتھ بھی ہوسکتی ہے۔ کتاب کے لیے جہاں "حکیم" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے معنی تویہ ضرور ہیں که کتاب کے اندر حکمت ہے، مگر یه معنی نہیں ہیں که کتاب خود حکمت ہے یا حکمت صرف کتاب میں ہے اور اس کے باہر کوئی حکمت نہیں ہے۔ لہٰذا رسول الله صلی الله علیه و سلم پر کتاب اور حکمت نازل ہونے کا یه مطلب لینا درست نہیں ہو گا که حضور صلی الله علیه و سلم پر صرف کتاب نازل کی گئی بلکه اس کے صحیح معنی یه ہوں گے که آپ صلی الله علیه و سلم پر کتاب کے ساتھ وہ دانائی بھی نازل کی گئی جس سے آپ اس کتاب کا منشا ٹھیک ٹھیک سمجھیں اور انسانی زندگی میں اس کو بہترین طریقے سے نافذ کر کے دکھا دیں۔ اسی طرح: یعلم لهم الکتب والحکمة کے معنی یه ہر گز نہیں ہیں که آپ صرف کتاب کے الفاظ پڑھوا دیں بلکه اس کے معنی یه ہیں که آپ لوگوں کو کتاب کا مطلب نہیں اور انہیں اس دانش مندی کی تعلیم و تربیت دیں جس سے لوگ دنیا کے نظام زندگی کو کتاب الله کے مشائی اور انہیں اس دانش مندی کی تعلیم و تربیت دیں جس سے لوگ دنیا کے نظام زندگی کو کتاب الله کے مشائی اور انہیں اس دانش مندی کی تعلیم و تربیت دیں جس سے لوگ دنیا کے نظام زندگی کو کتاب الله کے مشائی علیہ کے قابل ہو جائیں۔

#### لفظ "تلاوت " کے معنی

اعتراض: "قرآن ہی کے حکمت ہونے کے تمام دلائل سے بڑھ کروہ دلیل ہے جو سورۂ احزاب کی اس آیت میں موجود ہے جسے آپ نے خود درج کیا ہے اور جس کے متعلق آپ و سلمنے اتنا بھی نہیں سوچا که آپ صلی الله علیه و سلم کیا فرما رہے ہیں۔ وہ آیت ہے: واذکرن ما یتلٰی فی بیوتکن من آیات الله والحکمة (25:33) آپ صلی الله علیه و سلم کواچھی طرح معلوم ہے که اس وحی کو جو قرآن میں درج ہے آپ وحی متلو اور خارج از قرآن وحی کووحی غیر متلو قرار دیا کرتے ہیں۔ اس آیت میں حکمت کو بھی " ما یتلٰی " کہا گیا ہے۔ لہٰذا حکمت سے مراد وحی متلو ہے۔ وحی غیر متلو نہیں۔ دوسرے مقامات میں قرآن کو متلو کہا گیا ہے۔ مثلاً سورۂ کہف میں ہے واتل ما او حی الیک من کتاب ربک (27:15۔) دوسری جگہ ہے: وامرت اِن اکون ۔۔۔۔ ان اتلوا القرآن (29:25) علاوہ ازیں قرآن کے متعدد مقامات میں یتلو علیهم آیاته کے الفاظ آئے ہیں۔ احادیث کی تلاوت کا ذکر کہیں نہیں آیا۔ اس لیے سورۃ احزاب میں جس حکمت کی تلاوت کا ذکر ہی اس سے مراد قرآن ہی ہے۔

جواب: یه استدلال بھی بے علمی اور کم فہمی پر مبنی ہے۔ لفظ تلاوت کو ایک اصطلاح کے طور پر صرف "تلاوت کتاب الله" کے معنی میں مخصوص کرنا بعد کے اہلِ علم کا فعل ہے جس کی بنا پر "وحی متلو" اور "وحی غیر

متلو" کی اصطلاحات وضع کی گئی ہیں۔ قرآن میں تلاوت کا لفظ مجرد پڑھنے کے معنی میں آیا ہے، اصطلاح کے طور اسے صرف آیات کتاب کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اگر اس میں کچھ شک ہو تو سورۂ بقرہ کی آیت نمبر 102 ملاحظہ فرما لیں۔ واتبعو ما تتلو الشیطین علٰی ملک سلیمن "اور انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جسے شیاطین تلاوت کیا کرتے تھے سلیمان کی بادشاہی کے دور میں"

### 40. کتاب کے ساتہ میزان کے نزول کا مطلب

# سوال: "آپ فرماتے ہیں:

"پھر قرآن مجید ایک اور چیز کا بھی ذکر کرتا ہے جواللہ کی کتاب کے ساتھ نازل کی ہے، اور وہ ہے المیزان یعنی رہنمائی کی صلاحیت۔ ظاہر ہے که یه تیسری چیز نه رسول الله کے اقوال میں شامل ہے نه افعال میں۔ بالفاظ دیگر جس طرح رسول الله کے اقوال اور افعال قرآن سے الگ تھے اسی طرح حضور صلی الله علیه و سلم کے اقوال و افعال اس آسمانی رہنمائی سے بھی الگ تھے جسے المیزان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انا لله و انا الیه راجعون

حیرت ہے که آپ نے سورۂ حدید کی آیت 25 کا اتنا ہی حصه کیوں نقل فرمایا، جس میں کتاب اور میزان کا ذکر ہے اور اس ٹکڑے کا ذکر نه کیا جس میں کہا گیا ہے که وانزلنا الحدید (اور ہم نے لوہا بھی نازل کیا) اس سے تو ظاہر ہے که کتاب اور میزان کے ساتھ چوتھی چیز الحدید بھی اسی طرح منزل من الله ہے۔

جواب: اگربحث برائے بحث نہ ہوتی تو یہ سمجھنا کچھ بھی مشکل نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی سیرت پاک اور آپ کے اقوال و افعال میں ہر معقول آ دمی کو خدا کی عطا کردہ حکمت اور میزانِ عدل کے آثار صاف نظر آتے ہیں۔ یہاں یہ بحث پیدا کرنا کہ جب حکمت حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے اقوال و افعال پر مشتمل تھی تو یہ میزان آپ کے اقوال و افعال سے باہر ہونی چاہیے درحقیقت کج بحثی کی بدترین مثال ہے۔ ایک شخص کے اقوال و افعال میں بیک وقت دانشمندی بھی پائی جاسکتی ہے اور توازن بھی۔ کیا ان دونوں چیزوں میں کوئی ایسا تضاد ہے کہ ایک چیز موجود ہو تو دوسرے اس کے ساتھ موجود نہ ہو سکے؟ انہی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ منکرینِ حدیث کس درجہ کج فہم اور کج بحث واقع ہوئے ہیں۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ میزان سے میری مراد محض رہنمائی کی عام صلاحیت نہیں، بلکہ وہ صلاحیت ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے کتاب اللہ محض رہنمائی کی عام صلاحیت نہیں، بلکہ وہ صلاحیت ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے کتاب اللہ کے منشا کے منشا کے مطابق افراد اور معاشرے اور ریاست میں نظام عدل قائم کیا۔

رہا الحدید والا اعتراض، تو ناظرین براہ کرم خود سورۂ حدید کی آیت 25 کوپڑھ کر دیکھ لیں۔ اس میں کتاب اور میزان کے متعلق تو فرمایا گیا ہے انزلنا منھم (ہم نے یہ دونوں چیزیں انبیاء کے ساتھ نازل کیں)۔ لیکن حدید کے متعلق صرف یہ فرمایا گیا کہ وانزلنا الحدید (اور ہم نے لوہا اتارا)۔ اس لیے اس کا شماران چیزوں میں نہیں کیا جا سکتا جو خصوصیت کے ساتھ انبیاء کو دی گئی ہیں۔ "لوہا" تو عادل اور ظالم سب استعمال کرتے ہیں۔ یہ خصائصِ انبیاء میں سے نہیں ہے۔ البته ان کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس طاقت کو کتاب اور میزان کا تابع رکھ کر استعمال کرتے ہیں۔ رہا لوہے کا منزل من الله ہونا، تو منکرین حدیث کے لیے یہ بڑی عجیب بات ہے مگر قرآن کے صاف الفاظ یہی ہیں کہ انزلنا الحدید "ہم نے لوہا اتارا"

## 41. ایک اور کج بحثی

اعتراض: "آگے چل کرآپ فرماتے ہیں "پھر قرآن ایک تیسری چیز کی بھی خبر دیتا ہے جو کتاب کے علاوہ نازل کی گئی تھی" اس کے لیے آپ نے حسب ذیل تین آیات درج فرمائی ہیں

1 ـ فامنوا بالله و رسوله و النور الذي انزلنا (التغابن ـ 8)

پس ایمان لاؤ الله اوراس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔

2 ـ فالذين أمنوبه و عزروه و نصروه و ابتغوالنور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون (الاعراف: 157)

پس جو لوگ ایمان لائیں اس رسول پر اور اس کی تعظیم و تکریم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کے پیچھے چلیں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ وہی فلاح پانے والے ہیں۔

3 قد جاء كم من الله نورو كتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام (المائده: 15-16)

تمہارے پاس آگیا ہے نور اور کتاب مبین جس کے ذریعے سے الله تعالٰی ہر اس شخص کو جو اس کی مرضی کی پیروی کرنے والا ہے، سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے۔

پہلی آیت میں الله اور رسول اور النورپر ایمان لانے کا حکم ہے۔ کیا آپ کے خیال کے مطابق الله اور رسول کے علاوہ ایمان لانے کا حکم نه کتاب پر ہے نه حکمت پر، نه میزان پر بلکه صرف چوتھی چیز پر ہے جسے آپ کتاب و حکمت و میزان سے الگ قرار دیتے ہیں۔ دوسری آیت میں رسول الله پر ایمان لانے کا ذکر ہے اور النور کے اتباع کا حکم یعنی اس میں کتاب اور حکمت کے اتباع کا حکم نہیں۔ یعنی آپ کے اس استدلال کے مطابق اگر کوئی

شخص قرآن پرایمان نہیں لاتا، صرف النور پر ایمان لاتا ہے اوروہ قرآن کا اتباع بھی نہیں کرتا صرف النور کا اتباع کرتا ہے وہ مومنین اور مفلحین کے زمرے میں داخل ہوگا۔ یہ النور کیا ہے؟ اس کی وضاحت میں آپ فرماتے ہیں : "اس سے مراد وہ علم و دانش اور وہ بصیرت و فراست ہی ہوسکتی ہے جو الله نے حضور کو عطا فرمائی تھی"۔ چلو قرآن پر ایمان لانے اور اس کا اتباع کرنے سے تو چھٹی پائی، بلکہ حضور صلی الله علیه و سلم کے اقوال و افعال کی اطاعت سے بھی۔ کیونکہ ان آیات میں صرف النور کا ذکر ہے"۔

جواب: یه کج بعثی کی ایک اور دلچسپ مثال ہے۔ منکرین حدیث نے کبھی سوچ سمجھ کر قرآن پڑھا ہوتا تو انہیں اس کتاب کے انداز بیان کا پته لگا ہوتا۔ قرآن مختلف مقامات پر موقع و محل کی مناسبت سے اپنی تعلیم کے مختلف اجزاء کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ مثلاً کہیں وہ صرف ایمان بالله کے نتیجے میں جنت کی بشارت دیتا ہے، کہیں صرف آخرت کے اقرار و انکار کو مدار فلاح و خسران بتاتا ہے۔ کہیں خدا اور یوم آخر پر ایمان کا ثمرہ یه بتاتا ہے که لاخوف علیهم ولا هم یحزنون۔ کہیں صرف رسول پر ایمان لانے کو موجب فلاح ٹھیراتا ہے۔ اسی طرح اعمال میں کبھی کسی چیز کو نجات کا ذریعہ قرار دیتا ہے اور کبھی کسی دوسری چیز کو۔ اب کیا یہ ساری آیات ایک دوسرے سے اسی طرح ٹکرائی جائیں گی اور ان سے یہ نتیجہ برآ مد کیا جائے گا کہ ان میں تضاد ہے؟ حالانکه ذرا سی عقل بھی یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ان تمام مقامات پر قرآن نے ایک بڑی حقیقت کے مختلف نرا سی عقل بھی یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ان تمام مقامات پر قرآن نے ایک بڑی حقیقت کے مختلف نفی نہیں کرتا۔ جو شخص بھی رسول الله صلی الله علیہ و سلم پر ایمان لائے گا اور اس روشنی کے پیچھے چلنا قبول کی لے کہ اسے رسول پاک صلی الله علیہ و سلم پر ایمان لائے گا اور اس روشنی کے پیچھے چلنا قبول کے ایمان کی سکھائی ہوئی حکمت و دانش سے بھی بہرہ مند ہونے کی کوشش کرے گا۔ قرآن کا انکار کرنے علیہ و سلم کی سکھائی ہوئی حکمت و دانش سے بھی بہرہ مند ہونے کی کوشش کرے گا۔ قرآن کا انکار کرنے والے کے متعلق یہ تصور ہی کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ نور رسالت کا متبع ہے۔

# 42. تحویل قبلہ والی آیت میں کون سا قبلہ مراد ہے؟

اعتراض: "آپ نے تحویل قبلہ والی آیت اور اس کا ترجمہ یوں لکھا ہے وما جعلنا القلبة التی کنت علیها الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علٰی عقبیه (143:2) "اور ہم نے وہ قبلہ جس پر اب تک تم تھے،اسی لیے مقرر کیا تھا تاکہ یہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے"۔

اس کے متعلق آپ لکھتے ہیں که:

"مسجد حرام کو قبله قرار دینے سے پہلے مسلمانوں کا جو قبله تھا اسے قبله بنانے کا کوئی حکم قرآن میں نہیں آیا۔ اگرآیا ہو توآپ اس کا حواله دے دیں"۔ (ایضاً ص 449)

اگراس کے متعلق خدا کی طرف سے کوئی حکم آیا ہوتا توضرور قرآن میں ہوتا۔ لیکن جب حکم آیا ہی نہیں تھا تو میں اس کا حوالہ قرآن سے کیسے دوں؟ آپ نے یہ پہلے فرض کر لیا ہے کہ پہلے قبلے کو خدا نے مقرر کیا تھا اور اس کے بعد آپ اس آیت کا ترجمہ اسی مفروضے کے مطابق کرتے ہیں۔ اس آیت میں کنت کے معنی "تو تھا" نہیں۔ اس کے معنی ہیں "تو ہے" یعنی "ہم نے وہ قبلہ جس پر تو ہے اس لیے مقرر کیا تاکہ یہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے" ان معانی کی تائید خود قرآن سے ہوتی ہے۔

**جواب**: اس آیت میں کنت کے معنی "تو ہے" صرف اس بنیاد پر کر ڈالے گئے ہیں ک<sup>ہ</sup> عربی زبان میں کان کبھی کبھی "تھا" کے بجائے "ہے" کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ لیکن جس شخص نے بھی سورہ بقرہ کا وہ یورا رکوع کبھی سمجھ کریڑھا ہوجس میں یہ آیت وارد ہوئی ہے، وہ یہاں کنت کے معنی "تو ہے" ہر گزنہیں لے سکتا، کیونکه مضمون ما سبق و ما بعد یه معنی لینے میں مانع ہے۔ رکوع کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے: سیقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوعليها "نادان لوك ضرور كہيں گے كه كس چيزنے پهير ديا، ان كو ان کے اس قبلے سے جس پریہ تھے" یہاں کانوا کا ترجمہ "یہ ہیں" کسی طرح بھی نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ "کس چیزنے پھیر دیا" کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ پہلے مسلمان کسی اور قبلے کی طرح رخ کرتے تھے، اب اسے چھوڑ کر دوسرے قبلے کی طرف رخ پھیرنے والے ہیں اور اسی بنا مخالفین کی طرف سے اس اعتراض کا موقع پیدا رہا ہے کہ اپنے پہلے قبلے سے کیوں پھر گئے۔اس کے بعد الله تعالٰی بتاتا ہے کہ اگر مخالفین یہ اعتراض کریں تواس کا جواب کیا ہے۔ اس سلسلے میں دوسری باتوں کے ساتھ یہ فقرہ ارشاد فرمایا جاتا ہے: وما جعلنا القبلة التى كنت عليها الا ـــــ "اور ہم نے وہ قبله جس پرتم تھے، نہيں مقرر كيا گيا مگراس ليے كه ــــ " يهاں كنت علیہا سے مراد بعینه وہی چیز ہے جس کے متعلق او پر کی آیات میں کانوا علیہا فرمایا گیا ہے۔اس کے معنی "توہے" کسی طرح بھی نہیں لیے جا سکتے۔ سابقہ آیت قطعی طور پر اس کے معنی "تو تھا" متعین کر دیتی ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت میں تحویل قبله کا حکم اس طرح دیا جاتا ہے: قد نرٰی تقلب و جھک فی السمآء فلنر لینک قبلة ترضا فول وجهک شطر المسجد الحرام "ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے چہرے کا بار بارآ سمان کی طرف اٹھنا۔ پس ہم پھیرے دیتے ہیں تم کواس قبلے کی طرف جسے تم چاہتے ہو، اب موردواپنا چہرہ مسجد حرام کی

طرف"۔ ان الفاظ سے صاف نقشہ نگاہ کے سامنے یہ آتا ہے کہ پہلے مسجد حرام کے سوا کسی اور قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا۔ رسول الله صلی الله علیہ و سلم یہ چاہتے تھے که اب وہ قبلہ بدل دیا جائے۔ اس لیے آپ بھی بار بار آ سمان کی طرف منہ اٹھاتے تھے که کب تبدیلئ قبلہ کا حکم آتا ہے۔ اس حالت میں فرمان آگیا که لواب ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم قبلہ بنانا چاہتے ہو۔ پھیر دو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف۔ اس سیاق و سباق میں آیت و ما جعلنا القبلة التی کنت علیها الخ۔۔۔۔ کورکھ کر دیکھا جائے تو ان الٹی سیدھی تاویلات کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، جو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پیش فرمائی ہے۔ الله تعالٰی فرما رہا ہے کہ مسجد حرام سے پہلے جو قبلہ تھا، وہ بھی ہمارا ہی مقرر کیا ہوا تھا اور ہم نے اسے اس لیے مقرر کیا تھا کہ یہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اس سے رو گردانی کرتا ہے۔

# 43. قبلے کے معاملے میں رسول کی پیروی کرنے یا نہ کرنے کا سوال کیسے پیدا ہوتا تھا؟

اعتراض: "اگرتسلیم کیا جائے که پہلا قبلہ خدا نے مقرر کیا تھا تواس ٹکڑے کے کچھ معنی ہی نہیں بنتے که "ہم نے یه اس لیے کیا تھا تاکہ یه دیکھیں که کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے"۔ اس لیے که پہلے قبلے کے تعین کے وقت کسی کا الٹے پاؤں پھر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حضور صلی الله علیه و سلم ایک قبلے کی طرف رخ کرتے تھے جو شخص حضور کے ساتھ شریک ہوتا تھا وہ بھی اسی طرح رخ کر لیتا تھا۔ "الٹے پاؤں پھرنے" کا سوال اس وقت پیدا ہوا جب اس قبلے میں تبدیلی کی گئی۔ اس وقت اس کے پرکھنے کا موقع آیا که کون اسی پہلے قبلے کوزیادہ عزیزرکھتا ہے اور کون رسول صلی الله علیه و سلم کے اتباع کو (جس نے بحکم خداوندی یه تبدیلی کی ہے) نئے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے۔

جواب: یه محض قلت فہم اور قلت علم کا کرشمہ ہے۔ منکرین حدیث کویہ معلوم نہیں ہے که زمانۂ جاہلیت میں کعبہ تمام اہل عرب کے لیے مقدس ترین تیرتھ کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسلام میں ابتداءً جب اس کے بجائے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا تویہ عربوں کے سخت آزمائش کا موقع تھا۔ ان کے لیے اپنے مرکزی معبد کو چھوڑ کر یہودیوں کے معبد کو قبلہ بنانا کوئی آسان کام نه تھا۔ اسی کی طرف آیتِ زیرِ بحث کا یہ فقرہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین هدی الله و ما کان الله لیفنیع ایمانکم "اگرچہ وہ قبلہ سخت گراں تھا مگران لوگوں پر نہیں، جنہیں الله نے ہدایت بخشی تھی اور الله تمہارے اس ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے" ان الفاظ سے معلوم ہوجاتا ہے کہ اس قبلے کے معاملے میں الٹ پھر جانے کا سوال کیوں پیدا ہوتا تھا۔ مزید برآں یہی الفاظ اس حقیقت کو بھی ظاہر کرتے ہیں کہ جو حکم قرآن میں نہیں آیا تھا بلکہ رسول پاک صلی الله علیہ و سلم

کے ذریعے پہنچایا گیا تھا اسی کے ذریعے لوگوں کے ایمان کی آزمائش کی گئی تھی۔ اس حکم کی پیروی جن لوگوں نے کی انہیں کے متعلق الله تعالٰی فرما رہا ہے که ہم تمہارے اس ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ کیا اب بھی اس امر میں کسی شک کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے که غیر از قرآن بھی رسول کے پاس حکم بذریعهٔ وحی آسکتا ہے اور اس پر بھی ایمان کا مطالبه ہے؟

# 44. نبى پر خود ساختہ قبلہ بنانے كا الزام

اعتراض: "یه بات که اس نئے قبلے کا حکم ہی خدا کی طرف سے آیا تھا، پہلے قبلے کا نہیں، دو ہی آیات بعد، قرآن نے واضح کر دی، جہاں کہا ہے که: لئن اتبعت اهواء هم من بعد ما جاءک من العلم انک اذا لمن الظلمین (2:145) یعنی "اگر تو العلم آجانے کے بعد ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع کرے گا تو تو اس وقت بے شک ظالموں میں سے ہو جائے گا" اس سے صاف واضح ہے که العلم (یعنی وحی خداوندی) نئے قبلے کے لیے آئی تھی۔ اگر پہلا قبله بھی العلم کے مطابق مقرر ہوتا تو یہاں یه کبھی نه کہا جاتا که "العلم" کے آنے کے بعد تم پہلے قبلے کی طرف رخ نه کرنا۔

جواب: "مجھے شکایت تھی کہ منکرین حدیث میری عبارتوں کو توڑ مروڑ کر میرے ہی سامنے پیش فرما دیتے ہیں مگراب کیا اس کی شکایت کی جائے جو لوگ الله تعالٰی کی آیات کو توڑ مروڑ کران کے من مانے مطلب نکالنے میں اس قدر ہے باک ہوں ان کے سامنے ما و شما کی کیا ہستی ہے۔ جس آیت کا آخری ٹکڑا نقل کر کے اس سے یہ مطلب نچوڑا جا رہا ہے، اس پوری آیت اور اس سے پہلے کی آیت کے آخری فقرے کو ملا کر پڑھیے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ منکرین حدیث قرآن مجید کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ بیت المقدس کو چھوڑ کر جب مسجد حرام کو قبلہ بنایا گیا تو یہودیوں کے لیے اسی طرح طعن و تشنیع کا موقع پیدا ہو گیا جس طرح قبلۂ سابق پر اہل عرب کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اس سلسلے میں الله تعالٰی فرماتا ہے:

وان الذين اوتوالكتب ليعلمون انه الحق من ربهم و ما الله بغافل عما يعملون ولئن اتيت الذين اوتوالكتب بكل آية ما تبعو قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ـ ولئن اتبعت اهوا ئهم من بعد ماجاءك من العلم انك اذا لمن الظلمين (البقره 144-145)

اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ (یعنی مسجد حرام کو قبلہ بنانا) حق ہے، ان کے رب کی طرف سے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم خواہ کوئی نشانی ان اہل کتاب کے پاس لے آؤ، یہ تمہارے قبلے کی پیروی نه کریں گے اور تم ان کے قبلے کی پیروی نه کریں گے اور تم ان کے قبلے کی پیروی نه کریں گے اور تم ان کے قبلے کی

پیروی کرنے والا ہے۔ اور اگرتم نے وہ علم آ جانے کے بعد جو تمہارے پاس آیا ہے ان کی خواہشات کا اتباع کیا تو تم ظالموں میں سے ہو گے۔

اس سیاق و سباق میں جوبات کہی گئی ہے اس سے یہ مطلب آخر کیسے نکل آیا کہ پہلا قبلہ "العلم" کے مطابق مقرر نہیں کیا گیا تھا اور صرف یہ دوسرا قبلہ ہی اس کے مطابق مقرر کیا گیا ہے۔ اس میں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ جب خدا کا حکم بیت المقدس کو چھوڑ کر مسجد حرام کو قبلہ بنانے کے لیے آگیا ہے تواب اس العلم کے آجانے کے بعد محض یہودیوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر سابق قبلے کی طرف رخ کرنا ظلم ہوگا۔ کسی منطق کی روسے بھی اس کو یہ معنی نہیں پہنائے جا سکتے کہ پہلے جس قبلے کی طرف رخ کیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا خود ساخته تھا۔ خصوصاً جبکہ اس سے پہلے کی آیتوں میں وہ کچھ تصریحات موجود ہوں جو نمبر 42، 43 میں ابھی ابھی نقل کی جا چکی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم پر خود ساخته قبلہ بنانے کا الزام رکھنا ایک بدترین قسم کی جسارت ہے۔

#### 45. لقد صدق الله رسولم الرويا كا مطلب

اعتراض: دوسری آیت آپ نے یه پیش کی ہے لقد صدق الله رسوله الرویا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شآء الله امنین محلقین روسئکم و مقصرین لاتخافون فعلم مالم تعلمو فجعل من دون ذالک فتحاً قریباً اور اس کا ترجمه کیا ہے "الله نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ۔۔۔۔۔ " (48:27) اول تو فرمائیے که آپ نے صدق الله رسوله الرویا کا ترجمه "الله نے سچا خواب کس قاعدے کی روسے کیا ہے؟ صدق الرویا کے معنی "اس نے سچا خوابا دکھایا" ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے معنی ہیں "خواب کو سچا کر دکھایا" جیسے لقد صدق الله وعده "الله نے اپنا وعده سچا کر دکھایا"۔ آپ نے خود اس کا ترجمه "پورا کر دیا" کیے ہیں۔ یه نہیں کیے که الله نے تم سے سچا وعده کیا۔

جواب: صدق الله رسوله الرویا کے معنی"الله نے رسول کا خواب سچا کر دکھایا "کسی طرح بھی نہیں ہوسکتے۔ یه بات کہنی ہوتی توصدق الله رویا باالرسول کہا جاتا نه که صدق الله رسوله الرویا۔ اس فقرے میں صدق کے دو مفعول ہیں :ایک رسول جسے خواب دکھایا گیا۔ دوسرا خواب جو سچا تھا یا جس میں سچی بات بتائی گئی تھی۔ اس لیے لا محاله اس کا مطلب یه ہوگا که الله نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا، یا اس کو خواب میں سچی بات بتائی۔ یه بالکل ایسا ہی ہے جیسے عربی میں کوئی صدقنی الحدیث۔ اس کے معنی یه ہوں گے که اس نے مجھ

سے سچی بات کہی، نه یه که اس نے جو بات مجھ سے کہی اسے سچا کر دکھایا۔

مزید برآں اگر اس فقرے کے وہ معنی لے بھی لیے جائیں جو ڈاکٹر صاحب لینا چاہتے ہیں تو اس کے بعد والا فقرہ قطعاً بے معنی ہو جاتا ہے، جس میں الله تعالٰی فرماتا ہے لتدخلن المسجد الحرام "تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے"۔ یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ خواب میں جو بات دکھائی گئی تھی وہ ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، اس کی سچائی ثابت ہونے سے پہلے جن لوگوں کورسول کے خواب کی صداقت ہے، یہ خواب پورا ہو کر رہے گا۔ اگر ان آیات کے نزول سے پہلے وہ خواب سچا کر دکھایا گیا ہوتا تو الله تعالٰی تدخلن (تم ضرور داخل ہو گے) کہنے کے بجائے قد دخلتم (تم داخلے ہو چکے ہو) فرماتا۔

اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے۔ پوری سورۂ فتح جس کی ایک آیت پریہاں کلام کیا جا رہا ہے، اس بات کی شہادت دے رہی ہے که یه صلح حدیبیه کے موقع پر نازل ہوئی ہے جبکه مسلمان عمرے سے روک دیے گئے تھے اور مسجد حرام میں داخل ہونے کا واقعہ ابھی پیش نہیں آیا تھا۔ لہٰذا اس سیاق و سباق میں اس آیت کا یه مطلب لیا ہی نہیں جا سکتا که اس وقت خواب پورا ہو چکا تھا۔

### 46. کیا وحی خواب کی صورت میں ہوتی ہے؟

اعتراض: "آپ نے اپنے ترجمہ کی رو سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور صلی الله علیہ و سلم کا یہ خواب بھی از قبیل وحی تھا۔ خواب کو وحی قرار دینا وحی کی حقیقت سے بے خبری کی دلیل ہے۔

جواب: سورۂ صافات کی آیت 102-105 ڈاکٹر صاحب کے اس دعوے کی قطعی تردید کر دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے صاحبزادے سے فرماتے ہیں یا بنی آنی اڑی فی المنام انی اذبحک "بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے که میں تجھے ذبح کر رہا ہوں"۔ صاحبزادے جواب میں عرض کرتے ہیں که یا ابت افعل ما تومر "ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے" اس کے صاف معنی یه ہیں که صاحبزادے نے اپنے پیغمبر باپ کے خواب کو محض خواب نہیں سمجھا بلکہ الله کا حکم سمجھا جو خواب میں دیا گیا تھا۔ اگر صاحبزادے نے یه بات غلط سمجھی تھی توالله تعالٰی اس کی تصریح فرما دیتا که ہم پیغمبروں کو خواب میں احکام نہیں دیا کرتے۔ لیکن اس کے برعکس الله تعالٰی نے فرمایا: یا ابراہیم قد صدقت الرویا انا کذالک نجزی المحسنین "اے ابراہیم ہم نے خواب

سچا کردکھایا، ہم محسنوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں"۔

### 47. بے معنی اعتراضات اور الزامات

## اعتراض: آپ نے لکھا ہے:

"رسول الله صلی الله علیه و سلم مدینے میں خواب دیکھتے ہیں که آپ مکه میں داخل ہوئے ہیں اور بیت الله کا طواف کیا ہے۔ آپ ﷺ اس کی خبر صحابهٔ کرام رضی الله عنہم اجمعین کو دیتے ہیں اور پھر عمره ادا کرنے کے لیے روانه ہو جاتے ہیں۔ کفار مکه آپ ﷺ کو حدیبیه کے مقام پر روک لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں صلح حدیبیه واقع ہو جاتی ہے۔ بعض صحابه اس سے خلجان میں پڑ جاتے ہیں اور حضرت عمر رضی الله عنه ان کی ترجمانی کرتے ہوئے پوچھتے ہیں که یا رسول الله کیا آپ نے ہمیں خبر نه دی تھی که ہم مکه میں داخل ہوں گے اور طواف کریں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا "کیا میں نے یه کہا تھا که اس سفر میں ایسا ہوگا؟"

آپ کی اس بیان کردہ تشریح پر اعتراض وارد ہوتا ہے که (معاذ الله) خود حضور صلی الله علیه و سلم کو اپنی وحی کا مفہوم سمجھنے میں غلطی لگ گئی تھی۔

جواب: معلوم نہیں یہ اعتراض کس جگہ سے پیدا ہو گیا کہ "خود حضور صلی الله علیہ و سلم کو وحی کا مفہوم سمجھنے میں غلطی لگ گئی تھی"۔ جو عبارت او پر نقل کی گئی ہے اس سے تو صرف یہ مطلب نکلتا ہے که حضور صلی الله علیه و سلم کا خواب سن کر لوگوں نے یہ سمجھا تھا که سفر میں عمرہ ہوگا اور جب وہ نه ہو سکا تو لوگ خلجان میں پڑ گئے۔

اعتراض: "جوواقعه آپ نے شروع سے آخر تک لکھا ہے اس سے واضح ہوتا ہے که "رسول الله کو شروع ہی سے الله کی طرف سے اطلاع مل گئی تھی که آپ اس سال روکے جائیں گے اور اگلے سال مکه میں داخله ہوگا۔ (2) رسول الله صلی الله علیه و سلم نے اس کی اطلاع صحابه میں سے کسی کو نه دی بلکه انہیں یه غلط تاثر دیا که مکه میں داخله اسی سفر میں ہوگا، جبھی تو صحابه خلجان میں پڑگئے اور حضرت عمر جیسے قریبی صحابی کو یه کہنا پڑا که آپ ﷺ نے تو ہم سے کہا تھا که ہم مکه میں داخل ہوں گے اور طواف کریں گے کیا اس سے حضور

صلى الله عليه وسلم پريه الزام نهيس آتا كه آپ نے صحابه كو دهوكا ديا؟"

جواب: یه بات کہاں سے نکل آئی که حضور صلی الله علیه و سلم نے یه تاثر دیا تھا؟ وہ تو بعض لوگوں نے بطور خود سمجھ لیا تھا که عمرہ اسی سال ادا ہو جائے گا۔ او پر میری جو عبارت ڈاکٹر صاحب نے خود نقل کی ہے اس میں بتایا گیا ہے که جب حضور صلی الله علیه و سلم سے عرض کیا گیا که "کیا آپ نے ہمیں خبر نه دی تھی که ہم مکه میں داخل ہوں گے اور طواف کریں گے" تو حضور الله علیه و سلم نے ان کو جواب دیا "کیا میں نے یه کہا تھا که اسی سفر میں ایسا ہوگا"۔ ظاہر ہے که اگر حضور صلی الله علیه و سلم نے واقعی لوگوں کو خود یه تاثر دیا ہوتا که اسی سفر میں عمرہ ہوگا تو حضور صلی الله علیه و سلم ان کے جواب میں یه بات کیسے فرما سکتے تھے؟

اس موقع پر ناظرین اس کتاب کا صفحہ 121-122 نکال کرپورا واقعہ دیکھ لیں کہ اصل بات کیا تھی اور اسے توڑ مروڑ کر بنایا جا رہا ہے۔ رسول الله صلی الله علیه و سلم خواب میں دیکھتے ہیں که آپ مکه معظمه میں داخل ہوئے ہیں اور بیت الله کا طواف کیا ہے۔ یہ خواب آپ جوں کا توں صحابه کو سنا دیتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کر عمره کے لیے روانه ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر نه تو حضور صلی الله علیه و سلم یه تصریح کرتے ہیں که عمره اسی سال ہوگا اور نه یہی فرماتے ہیں که اس سال نہیں ہوگا۔

سوال یہ ہے کہ اس پر "غلط تاثر دینے" یا دھوکا دینے کا الزام کیسے عائد ہو سکتا ہے۔ فرض کیجیے کہ ایک سپہ سالار کو حکومت بالادست ایک مہم پر فوج لے جانے کا حکم دیتی ہے۔ سپہ سالار کو معلوم ہے کہ یہ مہم اس سفرمیں نہیں بلکہ اس کے بعد ایک اور سفر میں پوری ہوگی اور یہ مہم اصل مقصد کے لیے راستہ صاف کرنے کی خاطر بھیجی جارہی ہے۔ لیکن سپہ سالار فوج پر اس کو ظاہر نہیں کرتا اور اسے صرف اتنا بتاتا ہے کہ مجھے یہ مہم انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا اس کے معنی یہ پہنائے جا سکتے ہیں کہ اس نے فوج کو دھوکا دیا؟ کیا ایک سپہ سالار کے لیے واقعی یہ ضروری ہے کہ حکومت عالیہ کے پیش نظر جو اسکیم ہے وہ پوری کی پوری فوج پر پہلے ہی کھول دے اور اس بات کی کوئی پروا نہ کرے کہ اس کے ظاہر ہو جانے سے فوج کے عزم پر کیا اثر پڑے گا؟ اگر سپہ سالار فوج سے نہ یہ کہے کہ یہ مہم اسی سفر میں پوری ہو جائے گی اور نہ یہی کہے کہ اس کیا اثر پڑے گا؟ اگر سپہ سالار فوج سے نہ یہ کہے کہ یہ مہم اسی سفر میں پوری ہو جائے گی اور نہ یہی کہے کہ اس کی طاہر میں کی جائے گی تو اسے آخر کس قانون کی رو سے جھوٹ قرار دیا جائے گا۔

اعتراض: "جب الله تعالى نے حضور صلى الله عليه و سلم كو پہلے ہى بتا ركها تها كه يه معامله آخرتك يوں ہوگا

توپھر صحابہ کے دریافت کرنے پراللہ تعالٰی کو یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی تھی کہ "اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا، تم مسجد حرام میں انشاء اللہ ضرور داخل ہو گے"۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے که (معاذ الله) خود حضور صلی الله علیه و سلم کو تردد ہو گیا تھا که معلوم نہیں خدا نے مجھے سچا خواب دکھایا تھا یا یونہی کہه دیا تھا که مکے چلے جاؤ، تم مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے اور اس تردد کو دور کرنے کے لیے خدا کو بار دیگر یه یقین دلانا پڑا که آپ متردد نه ہو جائے۔ ہم نے سچا خواب دکھایا تھا، آپ ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔

جواب: اعتراض کے شوق میں ڈاکٹر صاحب کو یہ ہوش بھی نہ رہا کہ "تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہو گے" کا خطاب رسول الله صلی الله علیه و سلم سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے ہے۔ لتدخلن صیغۂ جمع ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صحابه حضور صلی الله علیه و سلم کے ساتھ آئے تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا، تم لوگ ضرور مسجد حرام میں داخل ہو گے۔

اعتراض: "آپ کے بیان سے حضور صلی الله علیه و سلم پر جھوٹ کا جوالزام آتا ہے یه آپ کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ آپ تو اپنے جھوٹوں کے جواز میں یہاں تک کہه چکے ہیں که ایسے مواقع پر (معاذ الله، معاذ الله) حضور صلی الله علیه و سلم نے بھی جھوٹ بولنے کی نه صرف اجازت دی تھی بلکه اسے واجب قرار دیا تھا"۔

جواب: یه "دروغ گویم برروئے تو" کا مصداق ہے۔ منکرین حدیث جھوٹے پروپیگنڈے میں اب اس درجہ ہے باک ہوچکے ہیں که ایک شخص کو مخاطب کر کے اس پر رو در روجھوٹا الزام لگانے سے بھی نہیں چوکتے۔ کیا یه لوگ میری کوئی عبارت اس بات کے ثبوت میں پیش کر سکتے ہیں که "ایسے مواقع پر خود حضور صلی الله علیه و سلم نے بھی جھوٹ بولنے کی نه صرف اجازت دی تھی بلکه اسے واجب قرار دیا تھا"۔ دراصل میں نے اپنے ایک مضمون میں جو بات کہی ہے وہ یه نہیں ہے که "ایسے مواقع پر" جھوٹ جائزیا واجب ہے، بلکه یه ہے که جہاں سچائی کسی بڑے ظلم میں مددگار ہوتی ہو اور اس ظلم کو دفع کرنے کے لیے خلاف واقعه بات کہنے کے سوا چازہ نه ہو، وہاں سچ بولنا گناہ ہوجاتا ہے اور ناگزیر ضرورت کی حد تک خلاف واقعه بات کہنا بعض حالات میں جائز اور بعض حالات میں واجب ہوتا ہے۔ میں نے اس کی ایک مثال بھی اس مضمون میں دی تھی۔ فرض جائز اور بعض حالات میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اگر کیجیے که اسلامی فوج کی کفار سے جنگ ہو رہی ہے اور آپ دشمن کے ہاتھوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اگر دشمن آپ سے معلوم کرنا چاہے که آپ کی فوج کہاں کہاں کس کس تعداد میں موجود ہے اور آپ کے میگزین کس کس جگه واقع ہیں، اور ایسے ہی دوسرے فوجی راز وہ دریافت کرے تو فرمائیے که اس وقت آپ سچ بول کر

دشمن کوتمام اطلاعات صحیح صحیح پہنچا دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب اگر اس پر معترض ہیں تووہ اب اس سوال کا سامنا کریں اور اس کا صاف صاف جواب عنایت فرما دیں۔

اعتراض: آپ نے تو یہاں تک دریدہ دہنی سے کام لیا ہے کہ یہ کہتے ہوئے بھی نہ شرمائے کہ جب تک حکومت حاصل ہو گئی حاصل نہ ہوئی تھی اس وقت تک حضور شی مساوات انسانی کا سبق دیتے رہے اور جب حکومت حاصل ہو گئی تو اس وعظ و تلقین کو (خاکم بدہن) بالائے طاق رکھ کر حضور صلی الله علیه و سلم نے حکومت کو اپنے خاندان میں محدود کر لیا"۔

جواب: یه رو دررو بہتان کی ایک اور مثال ہے۔ میرے جس مضمون کا حلیه بگاڑ کر میرے ہی سامنے پیش کیا جارہا ہے اس میں یه بات کہی گئی تھی که اسلام کے اصولوں کو عملی جامه پہنانے میں اندھا دھند طریقوں سے کام نہیں لیا جا سکتا، بلکه کسی اصول کو کسی معاملے پر منطبق کرتے ہوئے یه بھی دیکھنا ضرور ہے که آیا اس کو نافذ کرنے کے لیے حالات سازگار ہیں یا نہیں۔ اگر حالات سازگار نه ہوں تو پہلے انہیں سازگار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر اسے نافذ کرنا چاہیے۔ اس کی مثال میں یه بتایا گیا تھا که اگر اسلام کے اصولِ مساوات کا تقاضه یه تھا که دوسرے تمام مناصب کی طرح خلیفه کے انتخاب میں بھی صرف اہلیت کو پیش نظر رکھا جاتا اور اس بات کا کوئی لحاظ نه کیا جاتا که اہل آدمی کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے لیکن نبی صلی الله علیه و سلم نے جب دیکھا که عرب کے حالات خلافت کے معامله میں اس قاعدے کو نافذ کرنے کے لیے اس وقت سازگار نہیں ہیں اور ایک غیر قریشی کو خلیفه بنا دینے سے آغاز ہی میں اسلامی خلافت کے ناکام ہو جانے کا اندیشہ ہے تو آپ ﷺ نے ہدایت فرما دی که خلیفه قریش میں سے ہو۔ اس بات کو جو معنی ڈاکٹر صاحب نے پہنائے ہیں، انہیں ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے۔

## 48. نباتى العليم الخبير كا مطلب

اعتراض: سورة تحريم كى آيت آپ نے يوں پيش كى ہے:

"نبی صلی الله علیه و سلم اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی کوراز میں ایک بات بتاتے ہیں۔ وہ اس کا ذکر دوسروں سے کر دیتی ہے۔ حضور صلی الله علیه و سلم اس پر بازپرس کرتے ہیں تو وہ پوچھتی ہیں که آپ کویه کیسے معلوم ہو گیا که میں نے یه بات دوسروں سے کہه دی ہے۔ حضور صلی الله علیه و سلم جواب دیتے ہیں که (نبانی العلیم الخبیر) مجھے علیم و خبیر نے خبر دی ہے "۔

اس کے بعدآپ پوچھتے ہیں:

"فرمائیے که قرآن میں وہ آیت کہا ہے جس کے ذریعے سے الله تعالٰی نے نبی صلی الله علیه و سلم کویه اطلاع دی تھی که تمہاری بیوی نے تمہاری راز کی بات دوسروں سے کہه دی ہے؟ اگر نہیں ہے تو ثابت ہوا یا نہیں که الله تعالٰی قرآن کے علاوہ بھی نبی صلی الله علیه و سلم کے پاس پیغامات بھیجتا تھا"۔

پہلے تو یہ فرمائیے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے جب کہا کہ مجھے "علیم و خبیر" نے خبر دی ہے تواس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے خدا نے خبر دی ہے۔ کیا اس سے یہ مفہوم (مراد) نہیں کہ حضور کو کواس نے خبر دی جسے اس راز کی علم وآگہی ہو گئی تھی تاہم میں یہ تسلیم کیے لیتا ہوں کہ العلیم الخبیر سے مراد الله تعالٰی ہی ہیں لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ خدا نے یہ اطلاع بذریعۂ وحی دی تھی؟ جس شخص نے قرآن کریم کو ذرا بھی بنگاہ تتمق پڑھا ہے، اس سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں کہ جب کسی کے علم کو خدا اپنی طرف منسوب کرتا ہے اس سے مراد (بالضرور) وحی کے ذریعے علم دینا نہیں ہوتا۔ مثلاً سورۂ مائدہ میں ہے: وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن علمکم الله (5:4) اور جو تم شکاری جانوروں کو سکھاتے ہو، جو الله نے تمہیں سکھایا ہے"۔ فرمائیے کیا یہاں علمکم الله" سے یہ مراد ہے کہ الله شکاری جانوروں کو سدھانے والوں کو بذریعۂ وحی سکھاتا ہے کہ تم ان جانوروں کو اس طرح سدھاؤ؟ یا علم الانسان مالم یعلم، علم بالقلم (4،5:96) کے یہ معنی ہیں کہ الله ہر انسان کو بنوریعۂ وحی یہ کچھ سکھاتا ہے جسے وہ نہیں جانتا اور خود قلم ہاتھ میں لے کر سکھاتا ہے۔

جس طرح ان آیات میں الله کے علم یا حکم سے مراد علم و حکم بذریعهٔ وحی نہیں اسی طرح نبانی العلیم الخبیر<sup>22</sup> میں بذریعهٔ وحی اطلاع دینا مراد نہیں۔ حضور صلی الله علیه و سلم نے اس بات کا علم اس طرح حاصل کیا تھا جس طرح ایسے حالات میں علم حاصل کیا جاتا ہے۔

جواب: اس کتاب کا صفحہ 132 نکال کے دیکھیے۔ سورۂ تحریم کی جس آیت پریہ تقریر فرمائی جا رہی ہے، وہاں وہ پوری نقل کر دی گئی ہے۔ اس میں یہ صراحت موجود ہے کہ اظہرہ اللہ علیہ "اللہ نے نبی کو اس پر مطلع کر دیا"۔ اس لیے نبانی العلیم الخبیر "مجھے علیم و خبیر نے بتایا" سے مراد لامحالہ اللہ تعالٰی ہی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا مخبر نہیں ہو سکتا۔ مزید برآں العلیم الخبیر کے الفاظ اللہ کے سوا کسی کے لیے استعمال بھی نہیں ہو سکتے اگر اللہ کے سوا خبر دینے والا کوئی اور ہوتا تو حضور صلی الله علیه و سلم فبانی خبیر (ایک باخبر نے مجھے بتایا) فرماتے۔

اگرنبی صلی الله علیه و سلم کو عام انسانی ذرائع سے اس بات کی اطلاع ہوئی ہوتی تو محض اتنا سا واقعه که بیوی نے آپ کا راز کسی اور سے کہه دیا اور کسی مخبر نے آپ کو اس کی اطلاع دے دی، سرے سے قرآن میں قابل ذکر ہی نه ہوتا، نه اس بات کو اس طرح بیان کیا جاتا که "الله نے نبی کو اس پر مطلع کر دیا" اور "مجھے العلیم الخبیر نے بتایا"۔ قرآن مجید میں اس واقعه کو اس شان سے بیان کرنے کا تو مقصد ہی لوگوں کو اس بات پر متنبه کرنا تھا که تمہارا معامله کسی عام انسان سے نہیں بلکه اس رسول سے ہے جس کی پشت پر الله تعالٰی کی طاقت ہے۔

### 49. حضرت زینب کا نکاح الله کے حکم سے ہوا تھا یا نہیں؟

اعتراض: آپ پوچھتے ہیں کہ الله نے نبی اکرم صلی الله علیه و سلم کو جو حکم دیا تھا که تم زید کی بیوی سے نکاح کر لو تو وہ قرآن میں کہا ہے؟ پہلے تو یه دیکھیے که آپ نے لکھا ہے که حضور صلی الله علیه و سلم نے وہ نکاح "خدا کے حکم" سے کیا تھا۔ حالانکه آیت میں فقط یه ہے که زوجنکھا جس کا ترجمه آپ نے بھی یه کیا ہے که "ہم نے اس خاتون کا نکاح تم سے کر دیا"۔

جیسا که میں پہلے بتا چکا ہوں که قرآن کریم کا اندازیہ ہے که جوباتیں خدا کے بتائے ہوئے قاعدے اور قانون کے مطابق کی جائیں انہیں خدا اپنی طرف سے منسوب کرتا ہے، خواہ وہ کسی کے ہاتھوں سرزد ہوں جیسے (مثلاً) سورۂ انفال میں مقتولین جنگ کے متعلق ہے فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم (17:8)" :انہیں تم نے قتل نہیں کیا بلکه الله نے قتل کیا"۔ حالانکه ظاہر ہے که یه قتل جماعت مومنین کے ہاتھوں ہی سرزد ہوا تھا۔ یہی مطلب نوجنکھا سے ہے یعنی حضور صلی الله علیه و سلم نے وہ نکاح خدا کے قانون کے مطابق کیا۔ وہ قانون یه تھا که تم پر حرام ہیں۔ حلائل ابناء کم الذین من اصلابکم (23:4) "تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں" اور چونکه منه بولا بیٹا صلبی نہیں ہوتا اس لیے اس کی بیوی سے نکاح حرام نہیں، جائز ہے۔ حضور صلی الله علیه و سلم نے خدا کے اس حکم کے مطابق حضرت زید کی مطلقہ بیوی سے نکاح کیا تھا۔

جواب: منکرین حدیث کے پیش نظر تو قرآن سے صرف اپنا مطلب نکالنا ہوتا ہے لیکن اس بحث کو جو لوگ سمجھنا چاہتے ہوان سے میں عرض کروں گا که براہ کرم سورۂ احزاب کی پہلی چارآیتیں بغور پڑھیے، پھر پانچویں رکوع کی وہ آیتیں دیکھیے جن میں حضرت زید رضی اللہ عنه کی مطلقہ بیوی سے حضور صلی الله علیه و سلم کے نکاح کا ذکر ہے۔ پہلی چارآیتوں میں فرمایا گیا ہے که اے نبی کافروں اور منافقوں سے نه دبواور الله کے بھروسے پراس وحی کی پیروی کرو جو تم پر کی جا رہی ہے، منه بولے بیٹے ہر گزاصلی بیٹے نہیں ہیں، یه صرف

ایک قول ہے جو تم لوگ منہ سے نکال دیتے ہو۔ اس ارشاد باری تعالٰی سے یہ اشارہ تو ملتا ہے کہ جس وحی کا ذکر آیت نمبر 2 میں کیا گیا ہے وہ منہ بولے بیٹوں کے معاملہ سے تعلق رکھتی تھی لیکن اس میں کوئی صراحت اس امر کی نہیں ہے کہ اس رسم کو توڑنے کے لیے حضور صلی الله علیہ و سلم کو خود اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آیات نمبر 39-37 میں یہ فقرے ملاحظہ ہوں:

فلما قضى زيد منها وطراً زوّجنكها لكى لا يكون على المومنين حرج فى ازواج ادعيالهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امرالله قدراً الله مفعولاً ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان امرالله قدراً مقدوراً الذين يبلغون رسلت الله و يخشونه ولا يخشون 23 احداً الله وكفى بالله حسيباً

"پھر جب زید کا اس سے جی بھر گیا تو ہم نے اس خاتون کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ اہل ایمان کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی ہیو یوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ رہے جبکہ وہ ان سے جی بھر چکے ہوں۔ اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی تھا۔ نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا ہو۔ الله کا یہی طریقہ ان لوگوں کے لیے بھی مقرر ہے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ الله کا حکم (ان پیغمبروں کے لیے) ایک جچا تلا فیصلہ ہے، جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اس کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے"۔

اس پوری عبارت پر اور خصوصاً خط کشیدہ فقروں پر غور کیجیے۔ کیا یہ مضمون اور انداز بیان یہی بتا رہا ہے کہ ایک کام نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے قانون کے مطابق کیا تھا۔ اس لیے اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کر دیا؟ یا یہ صاف طور پر اس بات کی صراحت کر رہا ہے کہ اس نکاح کے لیے اللہ تعالٰی نے بذریعۂ وحی حکم دیا تھا اور اس متعین مقصد کے لیے دیا تھا کہ منہ بولے بیٹوں کی بیویاں حقیقی بہوؤں کی طرح حرام نہ رہیں؟ عام لوگوں کے لیے تو ایسے بیٹوں کی مطلقہ بیویوں سے نکاح صرف جائز تھا مگر نبی نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے لیے اس کو فرض کیا گیا تھا اور یہ فرض اس فریضۂ رسالت کا ایک حصہ تھا جسے ادا کرنے کے لیے حضور نبی صلی الله علیہ و سلم مامور تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی تقریر ملاحظہ کیجیے اور خود اندازہ کیجیے کہ یہ لوگ واقعی قرآن کے پیرو ہیں یا قرآن کو اپنے نظریات کا پیرو بنانا چاہتے ہیں۔

## 50. باذن الله سے مراد قاعدهٔ جاریہ ہے یا حکم الہی؟

اعتراض: پانچویں آیت آپ نے یه پیش کی ہے که حضور نبی صلی الله علیه و سلم نے جب بنی نضیر کے خلاف فوج کشی کی تواس وقت گرد و پیش کے بہت سے درخت کاٹ ڈالے تاکه حمله کرنے کے لیے راسته صاف ہو۔

اس پر الله تعالٰی نے کہا که ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة علی اصولها فباذن الله (5:59) "کهجوروں کے درخت جو تم نے کاٹے اور جو کهڑے رہنے دیے یه دونوں کام الله کی اجازت سے تھے"

اس پرآ پوچھتے ہیں که:

"کیاآپ بتا سکتے ہیں که یه اجازت قرآن کریم کی کس آیت میں نازل ہوئی تھی؟" سورۂ حج کی اس آیت میں جس میں کہا گیا ہے که اذن للذین یقتلون بانهم ظلموا " (39:23) ان لوگوں کو جن کے

خلاف اعلان جنگ کیا جاتا ہے، جنگ کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے" اس آیت میں جماعت مومنین کو ظالمین کے خلاف جنگ کی اجازت دی گئی اور یہ ظاہر ہے کہ جنگ کی اس اصولی اجازت میں ہر اس بات کی اجازت شامل ہے جو (قاعدے اور قانون کی رو سے) جنگ کے لیے ضروری ہو۔ جو بات خدا کے مقرر کردہ قاعدے کی رو سے اور قانون کے مطابق ہو قرآن اسے بااذن اللہ سے تعبیر کرتا ہے مثلاً وما اصابکم یوم التقی الجمعن فباذن الله (65:3) "اور جو کچھ تمہیں اس دن مصیبت پہنچی جب دو گروہ آمنے سامنے ہوئے تھے تو وہ باذن الله تھا" خواہ وہ قانون خارجی کائنات میں ہی کیوں نه کار فرما ہو۔

جواب: یه ساری بحث یہاں میرے استدلال کا مرکزی نکته چہوڑ کر کی گئی ہے۔ میں نے یہ لکھا تھا کہ جب مسلمانوں نے یہ کام کیا تو مخالفین نے شور مچادیا کہ باغوں کو اجاڑ کر اور ہرے بھرے ثمر دار درختوں کو کاٹ کر ان لوگوں نے فساد فی الارض برپا کیا ہے (ملاحظہ ہو کتاب بذا صفحه 124) یه میرے استدلال کی اصل بنیاد تھی جسے ڈاکٹر صاحب نے قصداً درمیان سے بنا کر اپنی بحث کا راسته صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا استدلال یه تھا که یہود اور منافقین نے مسلمانوں پر ایک متعین الزام لگایا تھا۔ وہ کہتے تھے که یه مصلح بن کر اٹھے ہیں اوراس بات کا دعویٰ کرتے ہیں که ہم فساد فی الارض کو مٹانے والے ہیں، مگر لو دیکھ لو که یه کیسا فساد فی الارض برپا کر رہے ہیں۔ اس کا جواب جب الله تعالٰی کی طرف سے یه دیا گیا گیا که مسلمانوں نے یه کام ہماری اجازت سے کیا ہے تو لا محاله یه ان کے اعتراض کا جواب اسی صورت میں قرار پا سکتا ہے جبکه خاص طور پر اسی کام کی اجازت الله تعالٰی کی طرف سے آئی ہو۔ جنگ کے عام قاعدے جو دنیا میں رائح تھے اور جواب نہیں ہو سکتے، کیونکه دنیا کے جنگی رواجات تو اس زمانے میں زیادہ تر وحشیانه و ظالمانه تھے اور مسلمان خود ان کو فساد فی الارض قرار دیتے تھے۔ متعرضین کے جواب میں ان کا سہارا کیسے لیا جا سکتا ہے۔ میں تو ان نا میارا کیسے لیا جا سکتا ہے۔ کہی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس موقع پر جب مخالفین نے مسلمانوں کو فساد فی الارض کا مجرم ٹھہرایا کہھی یه تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس موقع پر جب مخالفین نے مسلمانوں کو فساد فی الارض کا مجرم ٹھہرایا ہوگا تو الله تعالٰی نے جواب میں یه فرمایا ہوگا که میاں قوانین فطرت یہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے قرآن مجید سے جو جد مثالیں یہاں پیش کی ہیں، ان سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے که منکرین سنت قرآن کے فہم سے جو دمثالیں یہاں پیش کی ہیں، ان سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے که منکرین سنت قرآن کے فہم سے

بالکل کورے ہیں۔ آیات قرآنی کے موقع و محل اور سیاق و سباق اور پس منظر سے آنکھیں بند کر کے بے تکلف ایک موقع کی آیات سے متعین کر ڈالتے ہیں۔

#### 51. ایک اور خانہ ساز تاویل

اعتراض: چھٹی آیت آپ نے یه پیش کی ہے:

واذیعدکم الله احدی الطائفتین انها لکم -----ویرید الله ان یحق الحق بکلمته ویقطع دابر الکافرین (8:7) "اور جب که الله تعالٰی تم سے وعده فرما رہا تها که دو گروہوں (یعنی تجارتی قافلے اور قریش کے لشکر) میں سے ایک تمہارے ہاتھ آئے گا اور تم چاہتے تھے که بے زور گروہ (یعنی تجارتی قافله) تمہیں ملے حالانکه الله چاہتا تها که اینے کلمات سے حق کوحق کردکھائے اور کافروں کی کمر توڑ دے "

# اس کے بعد آپ دریافت فرماتے ہیں که:

"کیا آپ پورے قرآن میں کسی آیت کی نشان دہی فرما سکتے ہیں جس میں الله تعالٰی کا یہ وعدہ نازل ہوا ہو که اے لوگو جو مدینہ سے بدر کی طرف جا رہے ہو۔ ہم دو گروہوں میں سے ایک پر تمہیں قابو عطا فرمائیں گے؟" اصولی طور پر یہ وہی کلی وعدہ تھا جس کے مطابق خدا نے جماعت مومنین سے کہہ رکھا تھا کہ انہیں استخلاف فی الارض عطا کرے گا۔ خدا اور رسول کامیاب رہیں گے، غلبہ و تسلط حزب الله کا ہوگا، مومن اعلون ہوں گے، خدا کافروں کو مومنوں پر کبھی کامیابی نہیں دے گا۔ مجاہدین مخالفین کے اموال و املاک تک کے مالک ہوں گے، وغیرہ وغیرہ اور اس خاص واقعے میں یہ "وعدہ" پیش افتادہ حالات (Circumstances) دلا رہے تھے جن کی وضاحت قرآن کریم نے یہ کہہ کر دی ہے کہ و تودون ان غیر الشوکة تکون لکم (8:7) یعنی ان میں سے ایک گروہ بغیر ہتھیاروں کے تھا اور اس پر غلبہ پالینا یقینی نظر آتا تھا۔

میں یہ پہلے وضاحت سے بتا چکا ہوں کہ جو باتیں طبعی قوانین کے مطابق ہوں، خدا انہیں بھی اپنی طرف منسوب کر سکتا ہے۔ یه "الله کا وعده" بھی اسی قبیل سے تھا یعنی حالات بتا رہے تھے که ان دونوں میں سے ایک گروہ پر قابو پا لینا یقینی ہے۔

جواب: یہاں پھر سیاق و سباق اور موقع محل کو نظر انداز کر کے سخن سازی کی کوشش کی گئی ہے۔ ذکر ایک خاص موقع کا ہے ایک طرف مکه سے کفار کا لشکر بڑے سازو سامان کے ساتھ آ رہا تھا اور اس کی فوجی طاقت مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھی۔ دوسری طرف شام سے قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا تھا جس کے ساتھ بہت سا مال تھا اور فوجی طاقت برائے نام تھی۔ الله تعالٰی فرماتا ہے کہ اس موقع پر ہم نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ ان

دونوں میں سے ایک پرتم کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ یہ ایک صاف اور صریح وعدہ تھا جو دو متعین چیزوں میں سے ایک تجارتی قافلے پر ہمیں غلبہ حاصل ہو جائے۔ یہ ایک صاف اور صریح وعدہ تھا جو دو متعین چیزوں میں سے ایک کے بارے میں کیا گیا تھا مگر ڈاکٹر صاحب اس کی دو تاویلیں کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد استخلاف فی الراض تھا اور انتم الاعلون والا وعدۂ عام ہے، حالانکہ اگروہ مراد ہوتا تو دونوں پر ہی غلبہ کا وعدہ ہونا چاہیے تھا نہ کہ دو میں سے ایک پر۔ دوسری تاویل وہ یہ کرتے ہیں کہ اس وقت حالات بتا رہے تھے کہ دونوں میں سے ایک گورہ پر قابو پالینا یقینی ہے اور حالات کی اسی نشان دہی کو الله تعالٰی نے اپنا وعدہ قرار دیا۔ حالانکہ بدر کی فتح سے پہلے جو حالات تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ تجارتی قافلے پر قابو پا لینا تویقینی ہے لیکن لشکر قریش پر قابو پانا سخت مشکل ہے۔ الله تعالٰی اسی آیت سے پہلے والی آیت میں خود فرما رہا ہے کہ اس لشکر کے مقابلے میں جاتے ہوئے مسلمانوں کی کیفیت یہ ہورہی تھی کہ کانما یساقون الی الموت و ھم ینظرون (الانفال: 6) "گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں" کیا یہی وہ حالات تھے جو بتا رہے تھے کہ لشکر قریش پر بھی قابو پا لینا اسی طرح یقینی ہے جس طرح قافلے پر قابو پانا؟ اسی طرح کی سخن سازیوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ منکرین حدیث کا یہ گروہ قرآن سے اپنے ہی نظریات نہیں بناتا بلکہ قرآن پر اپنے نظریات ٹھونستا ہے، خواہ اس کی کے الفاظ کتنا ہی ان کا انکار کر رہے ہوں۔

#### 52- سوال از آسمان و جواب از ریسمان

اعتراض: آخر کی آیت آپ نے یه پیش کی ہے که

"اذتستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملئکة مردفین (8:9)" جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کے جواب میں فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے لگاتار ایک ہزار فرشتے بھیجنے والا ہوں "

اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں:

"کیا آپ بتا سکتے ہیں که الله تعالٰی کی طرف سے مسلمانوں کی فریاد کا یه جواب قرآن کی کس آیت میں نازل ہوا تھا؟"

کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ جب اللہ نے کہا کہ اجیب دعوۃ الداع اذا دعان (2:186) "میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب کس کی پکار کا جواب کس کی پکار کا جواب کس فرشتے کے ذریعے ملتا ہے؟ جس طریق سے ہر پکارنے والے کو خدا کی طرف سے اس کی پکار کا جواب ملتا ہے اسی طریق سے جماعت مومنین کوان کی پکار کا جواب ملا تھا۔ لیکن جواب ان لوگوں کو کسی طرح نظر آجائے جو خدا کی ہربات کو کاغذیر تحریر شدہ مانگیں"۔

جواب: سوال ازآسمان جواب ازریسماں۔ میرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالٰی نے مسلمانوں کی فریاد کے جواب میں ایک ہزار فرشتے بھیجنے کے جس صریح اور قطعی وعدے کا ذکر اس آیت میں کیا ہے وہ قرآن کی کس آیت میں نازل ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جس طریقے سے ہرپکارنے والے کی پکار کا جواب اللہ کے ہاں ملا کرتا ہے اسی طریقے سے جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی پکار کا جواب بھی ملا تھا۔ کیا ہرپکارنے والے کو اللہ تعالٰی کی طرف سے ایسا ہی واضح جواب ملا کرتا ہے کہ تیری مدد کے لیے اتنے ہزار فرشتے بھیجے جا رہے ہیں؟ اور کیا تعداد کے اس قطعی تعین کے ساتھ صاف الفاظ میں اس جواب کا ذکر کتاب اللہ میں بھی لکھا مل جاتا ہے؟

یہاں یہ عجیب اور دلچسپ بات بھی لائق ملاحظہ ہے کہ ہم پر "خدا کی ہر بات کو کاغذ پر تحریر شدہ مانگنے" کا الزام وہ لوگ عائد کر رہے ہیں، جنہیں اصرار ہے کہ جو وحی لکھی گئی ہو، ہم صرف اسی کو مانیں گے۔

### 53. وحى بلا الفاظ كى حقيقت و نوعيت

اعتراض: آپ نے آگے چل کر لکھا ہے کہ "وحی لازماً الفاظ کی صورت میں ہی نہیں ہوتی، وہ ایک خیال کی شکل میں بھی ہوسکتی ہے جو دل میں ڈال دیا جائے" اس کا دعویٰ تو ہمہ دانی کا ہے اور معلوم اتنا بھی نہیں کہ یہ بات ممکنات میں سے نہیں کہ کسی شخص کے دل میں ایک خیال آئے اور اس کے لیے الفاظ نہ ہوں۔ نه کوئی خیال الفاظ کے بغیر پیدا ہو سکتا ہے اور نه کوئی لفظ بلا خیال کے وجود میں آ سکتا ہے۔ ارباب علم سے پوچھیے که "وحی بلا الفاظ" کی "مہمل ترکیب" کا مطلب کیا ہے؟"

جواب: منکرین حدیث کو معلوم نہیں ہے کہ خیال اور جامۂ الفاظ دونوں اپنی حقیقیت میں بھی مختلف ہیں اور ان کا وقوع بھی ایک ساتھ نہیں ہوتا، چاہے انسانی ذہن کسی خیال کو جامۂ الفاظ پہنانے میں ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ ہی وقت لے لیکن بہرحال خیال کے ذہن میں آنے اور ذہن کے اس کو جامۂ الفاظ پہنانے میں ترتیب زمانی ضروری ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ انسان کے ذہن میں خیال لازماً لفظ ہی کے ساتھ آتا ہے تووہ اس کی کیا توجیہہ کرے گا کہ ایک ہی خیال انگریز کے ذہن میں انگریزی، عرب کے ذہن میں عربی اور ہمارے ذہن میں اردو الفاظ کے ساتھ کیوں آتا ہے؟ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ انسانی ذہن میں پہلے ایک خیال اپنی مجرد صورت میں آتا ہے، پھر ذہن اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کرتا ہے۔ یہ عمل عام طور پر تو بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں کو سوچ کر ہولنے یا لکھنے کا کبھی موقع ملا ہے، وہ جانتے ہیں کہ بسا اوقات ذہن میں ایک تخیل گھوم رہا ہوتا ہے اور ذہن کو اس کے لیے جامۂ الفاظ تلاش کرنے میں خاصی بسا اوقات ذہن میں ایک تغیل گھوم رہا ہوتا ہے اور ذہن کو اس کے لیے جامۂ الفاظ تلاش کرنے میں خاصی

کاوش کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے یہ بات صرف ایک اناڑی ہی کہہ سکتا ہے کہ خیال الفاظ ہی کی صورت میں آتا ہے یا خیال اور الفاظ لازماً ایک ساتھ آتے ہیں۔ وحی کی بہت سی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ الله تعالٰی کی طرف سے مجرد ایک خیال نبی کے دل میں ڈالا جاتا ہے اور نبی خود اس کو اپنے الفاظ کا جامہ پہناتا ہے اس طرح کی وحی کے غیر متلو ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نه تو الفاظ الله تعالٰی کی طرف سے القا ہوتے ہیں اور نه نبی اس بات پر مامور ہوتا ہے کہ خاص الفاظ میں اسے لوگوں تک پہنچائے۔

### 54. وحى متلو اور غير متلو كا فرق

اعتراض: آپ کہتے ہیں که "عربی زبان میں وحی کے معنی اشارۂ لطیف کے ہیں"۔ سوال "وحی" کے لغوی معنی کے متعلق نہیں، سوال اس اصطلاحی "وحی" کے متعلق ہے جوالله کی طرف سے حضرات انبیائے کرام کو ملتی تھی۔ کیا اس وحی کے محض "لطیف اشارات" خدا کی طرف سے ہوتے تھے یا الفاظ بھی منزل من الله ہوتے تھے؟ اگر محض لطیف اشارات ہی ہوتے تھے تواس کا مطلب یه ہوا که قرآن کریم کے الفاظ حضور صلی الله علیه و سلم کے اپنے تھے"۔

جواب: اس کا جواب اس کتاب کے صفحہ 208 کی اس عبارت میں موجود ہے جس کے ایک دو فقرے لے کر داکئر صاحب یہ بحث فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم میں معنی اور لفظ دونوں اللہ تعالٰی کے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم پراس کو اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ آپ اسے انہی الفاظ میں لوگوں تک پہنچائیں۔ اسی لیے اس کو وحی متلو کہا جاتا ہے۔ وحی کی دوسری قسم یعنی غیر متلو اپنی نوعیت و کیفیت اور مقصد میں اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی رہنمائی کے لیے آتی تھی اور لوگوں تک اللہ تعالٰی کے الفاظ میں نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے ارشادات، فیصلوں اور کاموں کی صورت میں پہنچتی تھی۔ اگر میں نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے ارشادات، فیصلوں اور کاموں کی صورت میں پہنچتی تھی۔ اگر ایک شخص یہ تسلیم کرتا ہو کہ نبی کے پاس پہلی قسم کی وحی آ سکتی ہے؟ اگر قرآن کا معجزانہ کلام ہمیں یہ یقین دلانے کے لیے کافی ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ و سلم کی معجزانہ زندگی اور آپ ﷺ کے معجزانہ کارنامے ہمیں یہ یقین نہیں دلاتے کہ یہ بھی خدا ہی کی رہنمائی کا نتیجہ معجزانہ زندگی اور آپ ﷺ کے معجزانہ کارنامے ہمیں یہ یقین نہیں دلاتے کہ یہ بھی خدا ہی کی رہنمائی کا نتیجہ ہیں؟

# 55. سنت ثابته سے انکار اطاعت رسول صلی الله علیه و سلم سے انکار ہے

اعتراض: "احادیث کے موجودہ مجموعوں سے جن سنتوں کی شہادت ملتی ہے، ان کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ ایک قسم کی سنتیں وہ ہیں جن کے سنت ہونے پر امت شروع سے آج تک متفق رہی ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر وہ متواتر

سنتیں ہیں اور امت کا ان پر اجماع ہے۔ ان میں سے کسی کو ماننے سے جو شخص بھی انکار کرے گا وہ اسی طرح دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا جس طرح قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنے والا خارج از اسلام ہوگا۔

دوسری قسم کی سنتیں وہ ہیں جن کے ثبوت میں اختلاف ہے یا ہوسکتا ہے اس قسم کی سنتوں میں سے کسی کے متعلق اگر کوئی شخص یه کہے که میری تحقیق کے مطابق فلاں سنت ثابت نہیں ہے، اس لیے میں اسے قبول نہیں کرتا تو اس قول سے اس کے ایمان پر قطعاً کوئی آنچ نہیں آئے گی۔

کیاآپ بتائیں گے که الله تعالٰی نے کس مقام پریه کہا ہے که جوشخص ان متواتر سنتوں کے ماننے سے انکار کرے گا جن میں اختلاف ہے، کرے گا جن پر امت کا اجماع ہے، وہ کافر ہو جائے گا اور جو ایسی سنتوں سے انکار کرے گا جن میں اختلاف ہے، اس کے ایمان پر حرف نہیں آئے گا؟

جواب: الله تعالٰی نے رسول الله صلی الله علیه و سلم کی پیروی و اطاعت کو مدار کفر و اسلام قرار دیا ہے لہٰذا جہاں یقینی طور پر معلوم ہو که حضور صلی الله علیه و سلم نے فلاں چیز کا حکم دیا ہے یا فلاں چیز سے روکا ہے یا فلاں معامله میں یه ہدایت دی ہے وہاں تو اتباع و اطاعت سے انکار لازماً موجب کفر ہوگا لیکن جہاں حضور صلی الله علیه و سلم سے کسی حکم کا یقینی ثبوت نه ملتا ہو، وہاں کم تر درجے کی شہادتوں کو قبول کرنے یا نه کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی شہادت کو کمزور پا کریه کہتا ہے که اس حکم کا ثبوت حضور صلی الله علیه و سلم سے نہیں ملتا اس لیے میں اس کی پیروی نہیں کرتا تو اس کی یه رائے بجائے خود غلط ہویا صحیح، بہرحال یه موجبِ کفر نہیں ہے۔ بخلاف اس کے اگر کوئی یه کہتا ہے که یه حکم حضور صلی الله علیه و سلم کا ہی ہو، تب بھی میرے لیے سند و حجت نہیں۔ اس کے کافر ہونے میں قطعاً شک نہیں کیا جا سکتا۔ یه ایک سیدھی اور صاف بات ہے جسے سمجھنے میں کسی معقول آ دمی کو الجھن پیش نہیں آ سکتی ہیں۔

# عدالت عالیہ مغربی پاکستان کا ایک اہم فیصلہ

## (ترجمه از ملک غلام علی صاحب)

(جناب جسٹس محمد شفیع صاحب، جج مغربی پاکستان ہائی کورٹ کے جس فیصلے کے بیشتر حصے کا ترجمہ ذیل میں دیا جا رہا ہے، یہ دراصل ایک اپیل کا فیصلہ ہے جس میں اصل مسئلہ زیر بحث یہ تھا کہ ایک بیوہ اپنی نابالغ اولاد کی موجودگی میں اگر ایسے مرد سے نکاحِ ثانی کر لے جواولاد کے لیے غیر محرم ہو، تو ایسی صورت میں آیا اس بیوہ کے لیے اس اولاد کی حضانت کا حق باقی رہتا ہے یا نہیں؟ اس امرِ متنازعہ فیہ کا فیصلہ کرتے ہوئے فاضل جج نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان اصولی مسائل پر بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے کہ اسلام میں قانون کا تصور اور قانون سازی کا طریق کیا ہے، قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی مسلمانوں کے لیے ماخذ قانون تسلیم کیا جا سکتا ہے یا نہیں اور بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کی اکثریت کہاں تک فقۂ حنفی کے قواعد و ضوابط کی پابند سمجھی جا سکتی ہے؟ اس لحاظ سے یہ فیصلہ اسلامی قانون کے اساسی اور اہم ترین مسائل کو اینے دائرۂ بحث میں لے آیا ہے۔

اس فیصلے کے جو حصے اصل مقدمے سے متعلق ہیں ان کو چھوڑ کر صرف اس کے اصولی مباحث کا ترجمه یہاں دیا جا رہا ہے۔ بعض مقامات پر فیصلے میں جو قرآنی آیات نقل کی گئی ہیں انہیں معہ ترجمہ درج کرنے کے بجائے صرف سورہ اور آیات کا نمبر دے دیا گیا ہے۔ یہ ترجمہ پی ایل ڈی 1960ء لاہور (صفحہ 1142 تا 1179) کے مطبوعہ متن کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے۔ اصل اور مکمل فیصلہ وہیں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے (غلام علی)

4۔ بالفرض اگریہ تسلیم کرلیا جائے کہ ولی کا تقرر ضروری تھا اور گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ کی دفعہ نمبر 17 کا اطلاق اس مقدمے پر ہوتا تھا، تب ایک بڑا فیصلہ طلب سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ قانون کیا ہے جس کا ایک نابالغ پابند ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نابالغان اور ان کے والدین مسلمان ہیں اور مسلم لا کے تابع ہیں لیکن اس سوال کا جواب آسان نہیں ہے کہ ولایتِ نابالغ کے معاملے میں وہ کون سا قانون ہے جس کی پابندی لازم ہے۔ تقریباً تمام کی تمام کتابیں، جن میں سے بعض انتہائی مشہور و معروف اور قابل احترام قانون دانوں اور ججوں کی تصانیف ہیں، ایسے قواعد و ضوابط پر مشتمل ہیں جن کی پابندی نابالغان کی ذات اور جائیداد کی ولایت کے معاملے میں ایک عرصهٔ دراز سے ہند و پاکستان میں کی جا رہی ہے۔ درحقیقت ہندوستان کی جملہ عدالتیں بشمول سپریم کورٹ، برطانوی عہدِ قبلِ تقسیم سے لے کر اب تک ان قواعد کی سختی سے پابندی کرتی رہی ہیں۔ اس امر کا امکان موجود ہے کہ برطانوی حکومت سے پہلے کے قاضی اور ماہرین قانون بھی ان

قواعد و ضوابط کی پیروی کرتے رہے ہوں اور بعد میں بھی ان کی پابندی کی جاتی رہی ہو، کیونکہ مسلمان قانون دان یہ نہیں چاہتے تھے کہ انگریزیا دوسرے غیر مسلم اپنے مقصد کے مطابق قرآن پاک کی تفسیر و تعبیر کریں اور قوانین بنائیں۔ فتاویٰ عالمگیری کو مسلم قانون سے تعلق رکھنے والے تمام معاملات میں جو اہمیت حاصل ہے وہ اس حقیقت کی صاف نشاندہی کرتی ہے لیکن اب حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ یہ قواعد و ضوابط مختصراً درج ذیل ہیں:

(اس کے بعد پیرا گراف 4 کے بقیہ حصے اور پیرا گراف 5 اور 6 میں فاضل جج نے مسئلۂ حضانت کے بارے میں حنفی، شافعی اور شیعه فقه کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔)

7۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کرچکا ہوں، اصل تصفیہ طلب سوال یہ ہے کہ کیا کسی درجے کی قطعیت کے ساتھ ان قواعد کو اسلامی قانون کہا جا سکتا ہے، جسے وہی لزوم کا مرتبہ حاصل ہو جو ایک کتابِ آئین میں درج شدہ قانون کو حاصل ہوتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ آیا یہ وہی قانون ہے جس کی پابندی گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ کی دفعہ نمبر 17 کی منشاء کے مطابق ایک مسلم نابالغ پر واجب ہے؟

8۔ مسلمان کے عقیدے کی روسے، قطع نظراس کے کہ وہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، جو قانون اس کی زندگی کے ہر شعبے میں حکمران ہونا چاہیے، خواہ وہ اس کی زندگی کا مذہبی شعبہ ہویا سیاسی یا معاشرتی یا زندگی کے ہر شعبے میں حکمران ہونا چاہیے، خواہ وہ اس کی زندگی کا مذہبی شعبہ ہویا سیاسی یا معاشرتی یا معاشرتی یا معاشی، وہ صرف خدا کا قانون ہے۔ اللہ ہی حاکم اعلٰی ہے، علیم و حکیم ہے اور قادرِ مطلق ہے۔ اسلام میں خدا اور بندے کے مابین تعلق سادہ اور بلا واسطہ ہے۔ کوئی پیشوا، امام، پیریا کوئی دوسرا شخص (خواہ وہ زندہ ہویا مردہ، قبر میں ہویا قبر سے باہر ہو) اس تعلق کے مابین وسیلہ بن کر حائل نہیں ہوسکتا۔ ہمارے ہاں پیشہ ورانه پیشواؤں کا کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں جو اپنی لعنت کی دھمکی دے کر اور خدا کے غضب کا اجارہ دار بن کر، اپنے مزعومات کو تحکمانه انداز میں ہم پر ٹھونسے۔ قرآن نے جو حدود مقرر کر دیے ہیں،ان کے اندر مسلمانوں کو سوچنے اور عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ اسلام میں ذہنی اور روحانی حریت کی فضا موجود ہے۔ چونکہ قانون انسانی آزادی پرپابندیاں عائد کرنے والی طاقت ہے اسلام میں ذہنی اور روحانی حریت کی فضا موجود ہے۔ چونکہ قانون میں لے لیے ہیں۔ اسلام میں کسی شخص کو اس طرح کام کرنے کا اختیار نہیں ہے گویا کہ وہ دوسروں سے بالاتر میں اینے اخلاقی نظام کے اندر انسان پر سے انسان کے تفوق اور برتری کو بالکلیہ ختم کر دیا ہے، خواہ وہ برتری علمی اپنے اخلاقی نظام کے اندر انسان پر سے انسان کے تفوق اور برتری کو بالکلیہ ختم کر دیا ہے، خواہ وہ برتری علمی دائرے میں ہویا زندگی کے دوسرے دوائر میں۔ دنیا بھر کے مسلمان نہیں تو کم از کم ایک ملک کے مسلمانوں کا ایک ہی ٹری میں پرویا جانا ضروری ہے۔ اسلامی ریاست میں ایسے شخص کا وجود ناممکن ہے جو مطلق العنانی اور شہنشاہانه اختیارات کا مدعی ہو۔ ایک اسلامی ریاست کے صدر کا کام بھی صحیح معنوں میں یہ ہے العنانی اور شہنشاہانه اختیارات کا مدعی ہو۔ ایک اسلامی ریاست کے صدر کا کام بھی صحیح معنوں میں یہ ہے العنانی اور شہری نواز کم ایک کا مدعی ہو۔ ایک اسلامی ریاست کے صدر کا کام بھی صحیح معنوں میں یہ ہے

که وہ الله کے احکام و فرامین پر عمل درآمد کرے۔ قرآن بلکه اسلام اس تصور سے قطعاً ناآشنا ہے که ایک آدمی تمام مسلمانوں کے لیے قانون وضع کرے۔ قرآن مجید بتکرار اور باصرار اس امر کا اعلان کرتا ہے که الله اور صرف الله ہی اس دنیا و آخرت کا بادشاہ ہے اور اس کے احکام آخری اور قطعی ہیں۔ سورہ 6 آیت 7، سورہ 12 آیت 40 و 67 میں فرمایا گیا ہے: میں فرمایا گیا ہے: فالحکم لله العلی الکبیر

یس فیصلہ الله کے لیے سے جو برتر و بزرگ سے۔

یه بات سوره 59: 24-23 سے بھی واضح ہے که حاکم اعلٰی الله کی ذات ہے۔
ھوالذی لا اله الا هو۔ الملک القدوس السلام المومن المهیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سبحان الله عما یشرکون۔ هو الله الخالق الباری المصور له الاسمآء الحسنٰی یسبح له ما فی السموٰت والارض وهو العزیز الحکیم وہی الله ہے۔ نہیں کوئی الله سوا اس کے، بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، نگهبان ہے، زبردست ہے، غالب ہے اور بڑائی والا ہے۔ پاک ہے اس سے جسے وہ شریک کرتے ہیں۔ وہی الله ہے، خالق ہے، بنانے والا ہے، صورت گری کرتا ہے، اس کے لیے ہیں بہت اچھے نام۔ پاکیزگی بیان کرتی ہے اس کی ہروہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور وہ زبردست دانا ہے۔

9۔ نبی صلی الله علیه وسلم اوران کے چاروں خلفاء کا عمل اس بات کی واضح شہادت فراہم کرتا ہے که بادشاہہت اسلام کے قطعاً منافی ہے، ورنه ان کے لیے اس سے آسان تربات کوئی نہیں تھی که وہ مسلمان قوم کے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیتے۔ اگر وہ ایسا کر دیتے توان کے دعوے کو فوراً تسلیم کر لیا جاتا، کیونکه ان کی صلاحیت، دیانت اور استقامت شک و شبه سے بالاتر تھی۔ یه بات بھی پورے اعتماد کے ساتھ کہی جا سکتی ہے که وہ نه یه یقین رکھتے تھے اور نه اس کا اعلان ہی کرتے تھے که وہ اسلامی دنیا کے خود مختار اور مطلق العنان فرمانروا ہیں۔ وہ جو کام بھی کرتے تھے، دوسرے مسلمانوں کے باہمی مشورے سے کرتے تھے۔ تمام مسلمان ایک ہی برادری میں شریک تھے جوان کے یا دوسرے لفظوں میں اسلامی عقیدے کا لازمی تقاضا تھا۔ اس عقیدے کا عین مزاج یه تھا که انسان پر سے انسان کی فوقیت کا خاتمہ ہو گیا اوراجتماعی فکر اوراجتماعی عمل کے لیے دروازہ کھل گیا۔ نه کوئی حاکم تھا، نه کوئی محکوم، نه کوئی پروہت تھا نه کوئی پیر۔ ہر شخص امام بن عمل کے لیے دروازہ کھل گیا۔ نه کوئی حاکم تھا، نه کوئی محکوم، نه کوئی پروہت تھا نه کوئی پیر۔ ہر شخص امام بن پر فایق تھے۔ امیر معاویه پہلے شخص تھے جنہوں نے اخوت اسلام پر ایک کاری ضرب لگائی اور اپنے لڑکے کو پر فایق تھے۔ امیر معاویه پہلے شخص تھے جنہوں نے اخوت اسلام پر ایک کاری ضرب لگائی اور اپنے لڑکے کو کرفات کے جلد ہی بعداسلام کی لائی ہوئی جمہوریت کو امپیریلزم میں تبدیل کر دیا گیا۔ معاویه نے نسلی خلافت کا آغاز کر کے اسلام کی جڑمیں تیشہ رکھ دیا۔ محمدرسول الله صلی الله علیه و سلم اگرچه اپنے بعض خلافت کا آغاز کر کے اسلام کی جڑمیں تیشہ رکھ دیا۔ محمدرسول الله صلی الله علیه و سلم اگرچه اپنے بعض خلافت کا آغاز کر کے اسلام کی جڑمیں تیشہ رکھ دیا۔ محمدرسول الله صلی الله علیه و سلم اگرچه اپنے بعض

قرابت داروں سے بڑی محبت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے ان میں سے کسی کو بھی اپنے بعد امت مسلمہ کا سربراہ مقرر نہیں کیا۔ ہمیشہ آپ کی روش نمایاں طور پر جمہوری رہی۔ معاویہ کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے نے ان کے حسب منشاء خلافت پر غاصبانہ قبضہ جما لیا اور خود نبی کے نواسے نے یزید کی اس خلاف ورزئی قرآن کا سدباب کرنے کے لیے اپنی اور اپنے عزیزوں کی جانوں کو قربان کر دیا۔ یہ بنوامیہ کا پرو پیگنڈہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان اس لیے دی تاکہ وہ خلافت کے حق کو اہل بیت کے لیے محفوظ کر سکیں۔ یہ پرو پیگنڈ بالکل جھوٹا ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ شیعہ حضرات بھی اسی پرو پیگنڈے کا ارتکاب کیے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے امام حسین کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہت اور استبداد مسلمانوں کے اندرایک مسلم قاعدے کی حیثیت اختیار کر گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے لیے اپنے امیر کے مسلمانوں کے اندرایک مسلم قاعدے کی حیثیت اختیار کر گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے لیے اپنے امیر کے کا آغاز کیا اس کا شاید کوئی فوری خراب نتیجہ برآمد نہ ہوا، لیکن آخر کار اس نے مسلم سوسائٹی کے صحت مندانہ ارتقا اور نشوونما کونا گزیر طور پر متاثر کیا اور آج اقوام عالم کی برادری میں اس کی حیثیت ثانوی بن کر رہ گئی ہے۔

10۔ قرآن مجید کی رو سے مسلمانوں کا امیر صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو علمی اور جسمانی حیثیت سے اس منصب کے لیے موزوں ہے۔ اس سے صاف طور پر امارت کی نسلی بنیاد کی نفی ہو جاتی ہے۔ اس معاملے میں مندرجه ذیل آیات کا نقل کرنا مفید ہوگا۔

وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوانى يكون له الملك علينا و نحن احق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال ان الله اصطفه عليكم و زاده بسطة في العلم و الجسم والله يوتى ملكه من يشآء والله واسع عليمـ

ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ بولے "ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ " نبی نے کہا "اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ "

11۔ جیسا کہ او پربیان کیا گیا ہے اسلامی قانون کے ٹھیک ٹھیک مطابق قانون سازی الله اور صرف الله کے لیے مخصوص ہے۔ آدم سے لے کراب تک الله تعالٰی نے اپنے قوانین اپنے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے نافذ فرمائے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ الله کی حکمت بالغہ اس امر کی مقتضی ہوئی کہ لوگوں کو آخری شریعت عطا کی

جائے۔ یہ قانون شریعت انسانوں کی طرف محمد (صلی الله علیہ و سلم) پر وحی کی شکل میں نازل ہوا۔ یہ وحی لکھ لی گئی، زبانی یاد کرلی گئی اور بعد میں اسے ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیا گیا جو قرآن مجید کے نام سے معروف ہے۔ اس کے بعد نسل انسانی کے تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کے معاملات کا تصفیہ ان احکام کی روشنی میں کیا جانا تھا جو الله نے قرآن میں ارشاد فرمائے۔ یہی احکام بتاتے ہیں که کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا پسندیدہ ہے اور کیا غیر پسندیدہ ہے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کیا مستحب ہے اور کیا مکروہ ہے۔ غرض قرآن مجید مسلم معاشرے کی ایک لازمی بنیاد ہے۔ یہ وہ مرکز و محور ہے جس کے گرد پورا اسلامی قانون گردش کرتا ہے۔

11(الف) یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ انسانوں پر مشتمل سوسائٹی ایک نہایت پیچیدہ شے ہے۔ اگرچہ فطرت ابدی وازلی ارادے کے اظہار کا نام ہے اور یہ ایک ابدی قانون کے تابع ہے لیکن انسانی احوال و کوائف ہر زمانے اور ہر مقام کے لحاظ سے یکساں نہیں ہیں۔ شخصیات اور مادی حالات کا اجتماع مستقبل کے واقعات کے لیے کوئی نمونہ نہیں رکھتا۔ انسان کے ہزار گونہ معاملات ہیں جن میں ہزار گونہ حالات و کوائف سے سابقہ پیش آتا ہے۔ الله کی مشیت یہ ہے کہ ہر بچہ جو دنیا میں آئے، اپنے ساتھ خیالات کی ایک نئی دنیا لائے۔ ہر طلوع ہونے والا دن نئے اور غیر متوقع تغیرات کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اس دنیا میں چونکہ انسانی حالات اور مسائل بدلتے رہتے ہیں، اس لیے اس بدلتی ہوئی دنیا کے اندر مستقل، ناقابل تغیر و تبدل احکام و قوانین نہیں چل سکتے۔ قرآن مجید بھی اس عام قاعدے سے مستثنٰی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے مختلف معاملات میں چندوسیع اور عمام قاعدے انسانی ہدایت کے لیے دے دیے ہیں۔ یہ ہمیں مجرد قواعد کا ایک کامل ترین نظام اور خیرو صلاح پر مہنی ایک ضابطۂ اخلاق دیتا ہے۔ بعض خاص معاملات (مثلاً وراثت) میں یہ زیادہ واضح اور مفصل ہے۔ بعض امور ایسے ہیں جن کا ذکر تمثیل و تلمیح کے انداز میں کیا گیا ہے۔ بعض معاملات ایسے ہیں جن میں قرآن نے مکمل سکوت اختیار کیا ہے تاکہ ان معاملات میں انسان اپنا طرز عمل زمانے کے حالات کے مطابق متعین نے مکمل سکوت اختیار کیا ہے۔ تاکہ ان معاملات میں انسان اپنا طرز عمل زمانے کے حالات کے مطابق متعین نے مکمل سکوت اختیار کیا ہو۔ تاکہ ان معاملات میں انسان اپنا طرز عمل زمانے کے حالات کے مطابق متعین سے محملہ سکے۔ بعض آیات جن میں اس بات پر زور دیا گیا ان کا یہاں نقل کر دینا مفید ثابت ہوگا۔ اسے سمجھ سکے۔ بعض آیات جن میں اس بات پر زور دیا گیا ان کا یہاں نقل کر دینا مفید ثابت ہوگا۔

(اس کے بعد جج نے سورہ 2 آیت 242، سورہ 6 آیت 99، سورہ 6 آیت 106، سورہ 6 آیت 127، سورہ 11 آیت 1، سورہ 12 آیت 10 ا 12 آیت 2، سورہ 15 آیت 1، سورہ 17 آیت 89، سورہ 17 آیت 106، سورہ 39 آیت 28، سورہ 54 آیت 17، سورہ 57 آیت 25، سورہ 3 آیت 58، سورہ 41:44 نقل کی ہیں، اور ان کا ترجمہ بھی ساتھ دیا ہے۔)

پس یہ امر بالکل واضح ہے کہ قرآن کا پڑھنا اور سمجھا ایک دوآ دمیوں کا مخصوص حق نہیں ہے۔ قرآن سادہ اور آسان زبان میں ہے جسے ہر شخص سمجھ سکتا ہے، تاکہ تمام مسلمان اگر چاہیں تواسے سمجھ سکیں اور اس

کے مطابق عمل کرسکیں۔ یہ ایک ایسا حق ہے جو ہر مسلمان کو دیا گیا ہے اور کوئی شخص، خواہ وہ کتنا ہی فاضل اور عالی مقام کیوں نه ہو، وہ مسلمان سے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا حق نہیں چھین سکتا۔ قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے ایک آدمی پرانے زمانے کے لائق مفسرین کی تفاسیر سے قیمتی امداد حاصل کر سکتا ہے لیکن اس معاملے کو بس یہیں تک رہنا چاہیے۔ ان تفسیروں کو اپنے موضوع پر حرف آخر نہیں قرار دیا جا سکتا۔ قرآن مجید کا پڑھنا اور سمجھا خود اس امر کا متضمن ہے که آدمی اس کی تعبیر کرے اور اس کی تعبیر کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی اس کو وقت کے حالات پر اور دنیا کی بدلتی ہوئی ضرورت پر متطبق کرے۔ اس مقدس کتاب کی جو تعبیریں قدیم مفسرین، مثلاً امام ابو حنیفه، امام مالک اور امام شافعی وغیرہ نے کی ہیں، جن کا تمام مسلمان اور میں خود بھی انتہائی احترام کرتا ہوں، وہ آج کے زمانے میں جوں کی توں نہیں مانی جا سکتیں۔ ان کی تعبیرات کو در حقیقت دوسرے بہت سے فضلاء نے بھی تسلیم نہیں کیا ہے جن میں ان کے اپنے شاگرد بھی شامل ہیں۔ قرآن مجید کے مختلف ارشادات کا جو غائر مطالعہ ان حضرات نے کیا تھا، وہ ہم پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ ان گرد و پیش کے حالات اور واقعات سے متاثر ہوئے ہیں جو اس زمانے کے ماحول پر طاری تھے۔وہ ان مسائل کے بارے میں ایک خاص نتیجے تک پہنچے ہیں جو ان کے اپنے ملک یا زمانے میں درپیش تھے۔ آج سے بارہ یا تیرہ سوبرس پہلے کے مفسرین کے اقوال کو حرف آخر مان لیا جائے تو اسلامی سوسائٹی ایک آہنی قفس میں بند ہو کررہ جائے گی اور زمانے کے ساتھ ساتھ نشوونما کا اسے موقع نہیں ملے گا۔ یہ پھر ایک ابدی اور عالمگیر دین نہیں رہے گا بلکہ جس زمان و مکان میں اس کا نزول ہوا تھا، یہ اسی تک محدود رہے گا۔ جیسا کہ او پربیان ہوا ہے، اگرقرآن کوئی لگے بندھے ضوابط مقرر نہیں کرتا تو امام ابو حنیفه وغیرہ کی تشریحات کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ بالواسطہ اسی نتیجے کا باعث بنیں۔ بدقسمتی سے حالات جدیدہ کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر کا دروازہ چند صدیوں سے بالکل بند کر دیا گیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان مذہبی جمود، تہذیبی انحطاط، سیاسی پژمردگی اور معاشی زوال کا شکار ہو چکے ہیں۔ سائنٹیفک ریسرچ اور ترقی جو ایک زمانے میں مسلمانوں کا اجارہ تھی وہ دوسروں کے ہاتھوں جاچکی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے که مسلمان ہمیشه کی نیند سوگئے ہیں۔اس صورت حال کا خاتمه لازمی ہے۔مسلمانوں کو بیدار ہو کرزمانے کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اجتماعی، معاشی اور سیاسی حیثیت سے جو بے حسی اور بے عملی مسلمانوں کواپنی گرفت میں لے چکی ہے اس سے نجات حاصل کرنی پڑے گی۔ قرآن مجید کے عام اصولوں کو سوسائٹی کے بدلتے ہوئے تقاضوں پر منطبق کرنے کے لیے ان کی ایسی معقول اور دانشمندانہ تعبیر کرنی ہوگی کہ لوگ اپنی تقدیر اور اپنے خیالات اور اخلاقی تصورات کی تشکیل اس کے مطابق کر سکیں اور اپنے ملک اور زمانے کے لیے موزوں طریقے پر کام کر سکیں۔ دوسرے انسانوں کی طرح مسلمان بھی عقل اور ذہانت رکھتے ہیں اوریه طاقت استعمال کرنے ہی کے لیے یه آزادی حاصل ہے که وہ اس بات پر غور و خوض اور تحقیق کریں که نصوص قرآنی کا مدعا اور مفہوم عندالله کیا ہے اور اسے اپنے مخصوص احوال پر کس طرح چسیاں کیا جا سکتا

ہے۔ پس تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنا، سمجھنا اور اس کی تعبیر کرنا ہوگا۔

و منهم من يستمع اليك حتى اذا خرجو من عندك قالو اللذين اوتو العلم ماذا قال أنفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعو اهواءهم

(اوران میں سے وہ ہیں جو تمہاری بات به تکلف سنتے ہیں، یہاں تک که جب وہ تمہارے پاس سے نکل جاتے ہیں تووہ ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ہے، کہتے ہیں "کیا کہا ہے اس نے ابھی؟" یہی لوگ ہیں جن کے دل پرالله نے ٹھپا لگا دیا ہے اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے)۔

هوالذي بعث في الاميين رسولاً منهم يتلو عليهم آيته ويزكيهم و يعلمهم الكتب والحكمة و ان كانومن قبل لفي ضلال مبين

(وہی ہے جس نے پیدا کیا امیوں میں ایک رسول ان میں سے، جو تلاوت کرتا ہے اور ان پر اس کی آیات اور انہیں پاک کرتا ہے اور سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت حالانکہ وہ پہلے یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں تھے)۔

لوگوں پر لازم ہے که وہ قرآن میں تدبر کریں اور اپنے دلوں پر قفل نه لگا دیں۔

کتاب انزلنه الیک مبرک لیدبرو ایته ولیتذکر اولو الالباب (یه ایک کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے، برکت والی ہے، تاکه لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقلمند نصیحت حاصل کریں)

لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن میں غورو فکر کریں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں جس طرح دنیا میں دیگر مقاصد کے حصول کی خاطر سخت جدوجہد کی ضرورت ہے، اسی طرح قرآن کو سمجھنے اور اس کے مدعا کو پانے کی سخت کوشش ہی کا نام اجتہاد ہے۔

و من جاهد فانما یجاهد لفنسه ان الله لغنی عن العالمین (جو کوئی سخت جدوجهد کرتا ہے، وہ اپنی جان کے لیے جدوجهد کرتا ہے، یقیناً الله بے نیاز ہے جہان والوں سے)۔ دوبارہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ لوگ قرآن مجید کا مکمل اور صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

حتٰی اذا جاءوا قال اکذبتم باینتی ولم تحیطوا بھا علما امّاذا کنتم تعلمون (یہاں تک که جبوه آ جائیں گے وہ کہے گا: کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا، حالانکه تم نے علم سے ان کا احاطه نہیں کیا، یا تم کیا کررہے تھے؟)

وجاهدو فى الله حق جهاده هواجتبكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سمُّكم المسلمين من قبل و فى هذا لِيكون الرسول شهيدا عليكم و تكونو شهدآء على الناس فاقيمو الصلوة و أتو الزكوة و اعتصمو بالله هو مولكم فنعم المولى و نعم النصير

(اور سخت کوشش کروالله (کی راه) میں جیسا که اس کے لیے کوشش کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چنا ہے اور نہیں بنائی تم پر دین کے معاملے میں تنگی، طریقه تمہارے باپ ابراہیم کا، اس نے نام رکھا تمہارا مسلمین پہلے اور اس میں، تاکه رسول تم پر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بنو، پس نماز قائم کرو اور زکوۃ دو اور الله کو مضبوط پکڑو۔ وہ تمہارا حامی و نگہبان ہے پس کیا ہی اچھا حامی اور کیا ہی اچھا مددگار ہے

فتعالٰی الله الملک الحق ولا تجعل بالقرآن من قبل ان یُقضٰی الیک و حیه و قل رب زدنی علماً (پس بهت بلند و برتر سے الله، بادشاهِ حقیقی اور نه جلدی کرو قرآن کے ساتھ اس کے که پوری ہو جائے تمہاری طرف وحی اس کی اور کہو اے رب میرے، بڑھا مجھے علم میں)

یه تمام آیات اس امر کی وضاحت کرتی ہیں که تمام مسلمانوں سے، نه که ان کے کسی خاص طبقے سے، یه توقع کی جاتی ہے که قرآن کا علم حاصل کریں، اسے اچھی طرح سمجھیں اور اس کی تعبیر کریں۔ تشریح و تعبیر کے لیے چند مسلم اصولوں کی پابندی لازم ہے۔ ان اصولوں میں چند ایک یه ہو سکتے ہیں:

- (1) قرآن مجید کے بعض احکام اہم اور بنیادی ہیں۔ ان کی خلاف ورزی ہرگزنہیں ہونی چاہیے بلکہ ان پر جوں کا توں عمل کرنا چاہیے۔
  - (2) کچھ اور آیات ایسی ہیں جن کی نوعیت ہدایات کی ہے اور جن کی پیروی کرنا کم و بیش ضروری ہے۔

- (3) جہاں الفاظ بالکل سادہ اور واضح ہوں، جو متعین اور غیر مبہم مفہوم پر دلالت کرتے ہوں، وہاں الفاظ کے وہی معانی مراد لینے چاہئیں جو لغت اور گرامر کی رو سے صحیح اور متبادر ہوں۔ دوسرے لفظوں میں اس مقدس کتاب کے الفاظ کے ساتھ کسی طرح کی کھینچ تان روا نہیں ہے۔
- (4) اس بات کو تسلیم کیا جانا چاہیے که قرآن مجید کا کوئی حصه ہے معنی، متناقض یا زائد ضرورت نہیں ہے۔
  - (5) سیاق و سباق سے الگ کر کے کوئی معنی نہیں نکالنے چاہئیں۔
- (6) شان نزول کے مطابق یعنی نزول قرآن کے وقت جو حالات درپیش تھے، ان کے پس منظر میں رکھ کر قرآن کے معانی کی تشریح کرنا خطرناک ہے۔
- (7) قرآن کی تعبیر معقول (Rational) ہونی چاہیے۔ اس سے مدعایہ ہے کہ اسے گردوپیش کے احوال سے متاثر ہونے والے انسانی رویے سے متطابق ہونا چاہیے۔ یہ امر قابل لحاظ ہے کہ نئے اور غیر متوقع حالات ہمیشہ رونما ہوتے رہتے ہیں۔ سوسائٹی کی ضروریات میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے، اور تشریح ان حالات و متقضیات کی روشنی میں کی جانی ضروری ہے۔
  - (11) زمان و مکان کے اختلاف کی بنا پر جو مختلف صورتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں مشابہت و عدم مشابہت کا باہمی موازنه ہونا چاہیے۔ تقابل کرتے ہوئے ہمیں حالات و درجات کی رعایت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور بعید و قریب کے حقائق کو جانچتے ہوئے ماضی سے حال کی جانب اس طرح پیش قدمی کرنی چاہیے که مفروضات اور قیاسات اور غیر مطلق و قابل ترک اعتقادات سب ہماری نگاہ کے سامنے رہیں۔
- (12) بدقسمتی سے اس دنیا میں کم از کم خلافت راشدہ کے بعد، کوئی ایسی صحیح اسلامی ریاست وجود میں نہیں آئی جس میں لوگوں نے پورے شعور و ارادہ اور باہمی تعاون کے ساتھ قرآن مجید کی تعبیر کا کام کیا ہو۔ قرآن مجید کے مقرر کردہ اصول ابدی ہیں لیکن ان کا انطباق ابدی نہیں ہے کیونکہ انطباق ایسے حقائق و مقاصد کا مرہون منت ہے جو مسلسل تغیر پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ اب اگر قرآن مجید کی ایک خاص نص کی ایک سے زائد

تعبیرات ممکن ہوں اور ہر مسلمان کو اس بات کا حق دے دیا جائے که وہ اپنے فہم و ذوق کے مطابق تشریح کر دے، تو اس کے نتیجے میں بے شمار تعبیرات وجود میں آکر ایک بد نظمی کا موجب بن جائیں گی۔ اسی طرح جن معاملات میں قرآن مجید ساکت ہے۔ ان میں بھی اگر ہر شخص کو اس کے نقطۂ نظر کے موافق ایک ضابطه بنانے کا اختیار دے دیا جائے تو ایک پراگندہ اور غیر مربوط سوسائٹی پیدا ہو جائے گی۔ ہر دوسری سوسائٹی کی طرح اسلامی سوسائٹی بھی کم سے کم زحمت دہی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ افراد کو زیادہ سے زیادہ راحت و مسرت پیش کرتی ہے۔ اس لیے غلبه اکثریت ہی کی رائے کو حاصل ہوگا۔

(13) ایک آدمی یا چند آدمی فطرتاً عقل اور قوت میں ناقص ہوتے ہیں۔ کوئی شخص خواہ کتنا ہی طاقتور اور ذہین ہو، اس کے کامل ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ایک اعلٰی درجے کا حساس اور صاحب نظر انسان بھی اپنے مشاہدے میں آنے والے جملہ امور کی اہمیت کا کماحقہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ لاکھوں کروڑوں آدمی جو اجتماعی زندگی ایک نظم کے ساتھ بسر کر رہے ہیں، اپنی اجتماعی حیثیت میں افراد کی به نسبت زیادہ عقل اور طاقت رکھتے ہیں۔ ان کی قوت مشاہدہ اور قوت متخیلہ مقابلتاً بہتر اور برتر ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی روسے بھی کتاب الله کی تعبیر اور حالات پر اس کے عام اصولوں کا انطباق ایک آدمی یا چند آدمیوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بلکہ یہ کام مسلمانوں کے باہمی مشورے سے ہونا چاہیے۔

والذین استجابوا لربهم و اقامو الصلوة و امرهم شوری بینهم و مما رزقنهم ینفقون (وہ جنہوں نے اپنے رب کے بلاوے کا جواب دیا اور نماز قائم کی اور ان کا کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں وہ خرچ کرتے ہیں)

واعتصموبحبل الله جمیعا ولا تفرقو واذکرو نعمة الله علیکم اذکنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخواناً۔ وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها کذالک یبین الله لکم آیته لعلم تهتدون (اورالله کی رسی کو مضبوط تهاموسب، اور تفرقه مت پیدا کرو اوریاد کرو الله کی نعمت کو جو تم پر ہوئی جب تھے تم دشمن، پس اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور ہو گئے تم اس کے فضل سے بھائی بھائی۔ اور تھے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پس بچایا اس نے تم کو اس سے ، اس طرح واضح کرتا ہے الله تمہارے لیے اپنی آیات، شاید که تم ہدایت پاؤ)

اور بہت سی آیات میں بھی مسلمانوں کو حکم دیا گیا که وہ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کی آیات پر غور و فکر

کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس سے مرادیہ ہے کہ یہ کام انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر سر انجام دیا جانا چاہیے۔

(14) اس سیاق و سباق کے اندر یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ "قانون" کے لفظ کے معنی کیا ہیں؟ میرے رائے میں قانون سے مراد وہ ضابطہ ہے جس کے متعلق لوگوں کی اکثریت یہ خیال کرتی ہے کہ ان کے معاملات اس کے مطابق ہونے چاہئیں۔

(15) ابتدا میں نسل انسانی کی تعداد بہت قلیل اور منتشر تھی اور ان میں سے ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکتا تھا۔ بعد میں جب انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور انہیں گروہوں کی شکل میں بسنے کی ضرورت پیش آئی، اس وقت ان کے لیے ایک مشترک ضابطهٔ اخلاق کی حاجت بھی رونما ہوئی۔ مثال کے طور پر پچاس آدمیوں کی ایک جماعت میں قتل کا ارتکاب کیا گیا۔ اکثریت کے خیال کے مطابق یه ایک غلط اور ناجائز کام تھا۔ چند افراد کے نزدیک شاید ایسا نہیں تھا چونکہ اکثریت کے پاس طاقت تھی، اس لیے انہوں نے اپنی مرضی کو اقلیت پر به جبر نافذ کر دیا اور اسی کو قانون کا درجه حاصل ہو گیا، گویا ان پچاس آ دمیوں میں سے کوئی بھی قتل کا مرتکب نہیں ہوگا۔ یہ استدلال آج کل کے حالات کے لحاظ سے بھی صحیح ہے۔ کئی کروڑ باشندوں کے ایک ملک میں باشندوں کی اکثریت کو قرآن کی ان آیات کی جن کے اندر دویا زائد تعبیروں کی گنجائش ہو، ایسی تعبیر کرنی چاہیے جوان کے حالات کے لیے موزوں ترین ہواوراسی طرح قرآن کے عام اصولوں کو حالاتِ موجودہ پر منطبق کرنا چاہیے تاکہ فکرو عمل میں یکسانی ووحدت پیدا ہوسکے۔اسی طرح یہ اکثریت کا کام ہے کہ ان مسائل و معاملات میں جن پر قرآن ساکت ہے، کوئی قانون بنائے۔ اس کے بعد جو سوال بحث طلب ہے وہ یہ ہے که کروڑوں انسان قرآن مجید کی تعبیر و انطباق اور مسکوت عنہا معاملات میں قانون سازی کے حق کو کس طرح استعمال کریں گے؟ ایک ملک کے حالات کو دیکھ کر اس امر کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں کے باشندوں کے لیے اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے کی بہترین صورت کیا ہے جنہیں وہ اعتماد کے ساتھ اپنے اختیارات اور اظہار رائے کے حقوق تفویض کر سکیں۔ وہ فرد واحد کو بھی اپنا نمائندہ منتخب کر سکتے ہیں لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک شخص کو مختار مطلق بنا دینے کے نتائج ہمیشہ مہلک ثابت ہوئے ہیں۔ اقتدار کا نشه فرد، جماعت اور قانون کی حکمرانی میں اختلال اور بگاڑ کا موجب ہوتا ہے اور جہاں اقتدار بلا قید اور مطلق ہو، وہاں یہ سه گونه فساد بھی اپنی آخری حد کو پہنچ جاتا ہے۔ ایک ملک کی تاریخ میں ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں جوایک شخص کو مجبور کر دیں که وہ اصلاح احوال اور ملک کو تباہی سے بچانے کی خاطر عنان اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لے لیکن یہ ایک ہنگامی صورت ہے جو جمہوریت کوبحال کرنے اور اختیارات کی امانت کو عوام کی طرف لوٹانے کے لیے قطعی طور پر جائز ہے۔ اس لیے صحیح اسلامی قانون کے مطابق اس امر کی بڑی اہمیت ہے کہ اختیارات متعدد افراد کے اندر منقسم ہوں تاکہ ان میں سے ہرایک دوسرے کے لیے روک تھام اور احتساب

کا باعث ہواور سب مل جل کرپوری قوم کی رہنمائی کے لیے قوانین و ضوابط وضع کر سکیں۔ حالات کا قدرتی اقتضاء یہ ہے کہ یہ جملہ بااختیار افراد عوام الناس کے سامنے مسئول اور جوابدہ ہوں۔ صرف اسی صورت میں ہی ایک منظم طریق کار کے ساتھ کسی پروگرام کو کامیابی کے مراحل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسلام میں سارے مسلمان اقتدار کے یکساں طور پر حامل ہیں اور ان میں صرف الله کی بالادستی ہے۔ ان کے فیصلے آزاد شہریوں کی حیثیت سے اجتماعی اور مشترک طور پر کیے جاتے ہیں، اسی کا نام "اجماع" ہے۔

"اجتہاد" قانون کا ایک مسلم ماخذ ہے۔ اس سے مراد کسی مشتبہ یا مشکل قانونی مسئلے میں رائے قائم کرنے کے لیے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو مکمل طور پر مصروف کار کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے بڑے وسیع پیمانے پر "اجتہاد" کا استعمال کیا ہے۔ "اجتہاد" کی جن مختلف صورتوں کو امام ابو حنیفہ اور دوسرے فقہاء کام میں لائے ہیں وہ یہ ہیں: قیاس، استحسان، استصلاح اور استدلال۔ مسلمان فقیہ فرد واحد اور چند افراد کے لیے "اجتہاد" کو خطرناک سمجھتے تھے۔ اس لیے وہ اس بات کو قابل ترجیح خیال کرتے تھے کہ کسی خاص قانونی مسئلے میں فقہاء اور مجتہدین کے اجماع یا کثرت رائے سے فیصلہ ہو۔ قدیم زمانے میں توشایدیہ درست تھا کہ اجتہاد کو چند فقہاء تک محدود کر دیا جائے، کیونکہ لوگوں میں آزادانہ اور عمومیت کے ساتھ علم نہیں پھیلایا جاتا تھا لیکن موجودہ زمانے میں یہ فریضہ باشندوں کے نمائندوں کو انجام دینا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ میں پہلے بیان کرچکا ہوں، قرآن مجید اور پڑھنا اور سمجھنا اور اس کے عام اصولوں کو حالات پر منطبق کرنا ایک یا دو اشخاص کا مخصوص استحقاق نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کا حق اور فرض ہے اور یہ کام ان لوگوں کو انجام دینا چاہیے جنہیں تمام مسلمانوں نے اس مقصد کے لیے منتخب کیا ہو۔ لہٰذا یہ بات آپ سے آپ لازم آتی ہے کہ جن معاملات میں قرآن مجید کا حکم واضح ہو، وہ مسلمانوں کے لیے قانون کا درجہ رکھتا ہے اور جہاں تک قرآن مجید کی تعبیر اور اس کے کلیات کو جزئیات پر چسپاں کرنے کا تعلق ہے، ان میں جو کچھ عوام کے منتخب محید کی تعبیر اور اس کے کلیات کو جزئیات پر چسپاں کرنے کا تعلق ہے، ان میں جو کچھ عوام کے منتخب نمائندے طے کریں گے، اسے بھی قانون کا درجہ حاصل ہوگا۔

(16) او پر جونقطۂ نظربیان کیا گیا ہے اسے چند مثالوں سے واضح کیا جا سکتا ہے۔ میں پہلے قرآن مجید کی سورۂ نسا کی تیسری آیت کو لوں گا، جسے اکثر غلط استعمال کیا گیا ہے۔

وان خفتم الاتقسطوفي اليمتمي فانكحوما طاب لكم من النسآء مثنى وثلث وربع فان خفتم الاتعدلو فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذالك ادنى الاتعولوا

(اوراگرتم ڈرو که یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کرو گے تو نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں، عورتوں سے دو دو، تین تین، چار چار۔ پھراگرتم ڈرو که تم عدل نہیں کرسکو گے توایک ہی سہی یا جن کے مالک ہیں تمہارے

سیدھے ہاتھ۔اس سے اس بات کا زیادہ امکان ہے که تم بے انصافی نه کرو گے)

جیسا کہ اپنے فیصلے کے ابتدائی حصے میں بیان کرچکا ہوں، قرآن مجید کے کسی حکم کا کوئی جزبھی فضول یا ہے معنی نه سمجھا جانا چاہیے۔ لوگوں کے منتخب نمائندوں کا کام ہے که وہ اس بارے میں ایک قانون بنائیں که آیا ایک مسلمان ایک سے زائد بیویاں کر سکتا ہے یا نہیں اور اگر کر سکتا ہے تو کن حالات میں اور کن شرائط کے ساتھ۔ ازراہِ قیاس ایسی شادی کو یتیموں کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے۔

(17) بہرکیف اس آیت سے صرف جواز ثابت ہوتا ہے نه که لزوم اور میری دانست میں ریاست اس اجازت کو محدود کرسکتی ہے۔ اگریچاس آدمیوں کی جماعت میں سے اکثریہ قانون بنا سکتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی قتل کا ارتکاب نہیں کرے گا، تواس مثال پر قیاس کرتے ہوئے یه کہا جا سکتا ہے که اگر ایک مسلمان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ کہے کہ "میں ایک سے زیادہ بیویاں نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا توآٹھ کروڑ مسلمانوں کی اکثریت بھی ساری قوم کے لیے قانون بنا سکتی ہے که قوم کی معاشی، تمدنی یا سیاسی حالت اس بات کی اجازت نہیں دیتی که اس کا کوئی فرد ایک سے زیادہ بیویاں کرے۔ اس آیت کو قرآن مجید کی دو دوسری آیات کے ساتھ ملا کریڑھنا چاہیے۔ پہلی آیت سورہ 24 کی آیت 33 ہے جس میں یہ طے کیا گیا ہے که جو لوگ شادی کرنے کے ذرائع نه رکھتے ہوں، ان کو شادی نه کرنی چاہیے۔ اگر ذرائع کی کمی کے باعث ایک شخص کوایک بیوی کرنے سے روکا جا سکتا ہے توانہی وجوہ یا ایسے ہی وجوہ کی بنا پر اسے ایک سے زیادہ بیویاں کرنے سے روک دیا جانا چاہیے۔ شادی بیوی اور بچوں کے وجود پر متضمن ہے۔ اگر خاندان کی عدم کفالت کی صورت میں ایک شخص کے لیے نکاح ممنوع ہو سکتا ہے تواسے اس امریر بھی مجبور کیا جا سکتا ہے که وہ اتنے ہی بچے پیدا کرے جتنے پال سکے۔ اگروہ خود تحدید نسل نه کرسکے توریاست کو اس کے لیے یه کام کرنا چاہیے۔اس اصول کا وسیع پیمانے پر اطلاق کرتے ہوئے، مثلاً اگر کسی ملک کی غذائی حالت خراب ہو اور برتھ کنٹرول کی حاجت ہوتوریاست کے لیے یہ قانون بنانا بالکل جائز ہوگا که کوئی شخص ایک سے زائد بیویاں نه رکھے اور ایک بھی صرف اس صورت میں رکھے جبکہ وہ اپنے کنبے کو ضروریات فراہم کر سکتا ہو اور بچے بھی ایک خاص حد تک رکھے۔ مزید برآں آیت مذکورۂ بالا میں خاص طور پریه حکم دیا گیا ہے که اگر ایک مسلمان ڈرا ہو که وہ دو بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکے گا، تو وہ صرف ایک بیوی سے شادی کرے۔ آگے سورہ 4، آیت 129 میں الله نے یه بات بالکل واضح کر دی ہے که بیویوں کے درمیان عدل کرنا انسانی ہستیوں کے بس میں نہیں ہے۔

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النسآء ولو حرصتم فلا تميلو كل الميل فتذروها كالمعلقة و ان تصلحواو تتقوا فان الله كان غفوراً رحيماً (تم ہر گزیه استطاعت نہیں رکھتے که عدل کر سکو، عورتوں کے درمیان خواہ تم اس کے کیسے ہی خواہشمند ہو۔ پس ایک سے کامل ہے رخی اختیار نه کرو که اسے ایسا چھوڑو جیسے وہ لٹکی ہوئی ہو اور اگر تم اصلاح کرو اور بچو (برائی سے) تویقیناً الله بخشنے والا رحم کرنے والا ہے)

یہ ریاست کا کام ہے کہ ان دونوں آیتوں میں تطبیق دینے کے لیے ایک قانون بنائے اور ایک سے زیادہ بیویاں کرنے پر پابندیاں عائد کرے۔

(18) ریاست یه کهه سکتی ہے که دوبیویاں کرنے کی صورت میں چونکه سالہا سال کے تجربات سے یه بات ظاہر ہو چکی ہے اور قرآن میں بھی یه تسلیم کیا گیا ہے که دونوں بیویوں کے ساتھ یکساں برتاؤ ناممکن ہے، لہٰذا یه طریقه ہمیشه کے لیے ختم کیا جاتا ہے۔ یه تین آیات عام اصول بیان کرتی ہیں۔ ان عام اصولوں کا انطباق ریاست کو اپنی نگرانی میں کرنا چاہیے۔ ریاست لوگوں کو ایک سے زیادہ شادی کر کے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو تباہ کرنے سے بچا سکتی ہے۔ قومی اور ملکی مفاد کا تقاضا یه ہے که جب کبھی ضرورت محسوس ہو، شادی پر یابندی عائد کی جائے۔

(19) چوری کے معاملے میں سورہ 5 آیت 38 میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ چور مردوں اور چور عورتوں کے ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے جرم کی عبرت ناک سزا ہے۔ اس سورہ کی آیت 39 یہ بتاتی ہے "جو کوئی اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے، تو یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے" پس عام اصول یہ ہے کہ چوری کی زیادہ سے زیادہ سزا قطع ید ہے لیکن یہ طے کرنا ریاست کا کام ہے کہ چوری کیا ہے اور کون سی چوری کی کیا سزا ہے؟ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ریاست کو لوگوں کے لیے قرآنی احکام پر مبنی قواعد و ضوابط بنانے کا اختیار حاصل ہے۔ یہ اختیارات بہت وسیع ہیں اور منظم عملی پروگرام نافذ کرنے کے لیے ان کا آزادانه استعمال ہونا چاہیے۔

(20) ہندوپاکستان میں جتنی کتابیں بھی قانونی لحاظ سے مستند تسلیم کی جاتی ہیں، ان میں اولاد صغار کے متعلق بیان کردہ اصول قرآن مجید پر مبنی نہیں ہیں۔ اس مقدس کتاب میں جواحکام نابالغ بچوں سے متعلق ہیں ان میں سے چند یہاں نقل کیے جا رہے ہیں:

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود رزقهن و كسوتهن بالمعروف لاتكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده وعلى الوارث مثل ذالك فان اراد فصالاً عن تراض منهما و تشاور فلا جناح عليها وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقو

الله واعلموان الله بما تعملون

(اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال اس کے لیے جورضاعت کو پورا کرنا چاہے اور باپ کے ذمے ہے ان (ماؤں) کا کھانا اور کپڑا معروف طریق پر۔ کسی جان کو تکلیف نه دی جائے مگراس کی طاقت کے مطابق نه والدہ کو ضرر پہنچایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے اور نه والد کو اور وارث کے ذمے بھی اس کی مانند ہے۔ پس اگر دونوں دودھ چھڑانا چاہیں باہمی رضامندی اور مشورے سے تو کوئی گناہ نہیں ان پر اور اگر تم چاہو که دوسری عورت سے دودھ پلاؤ اپنے بچے کو تو کوئی گناہ نہیں تم پر جب که تم نے جو کچھ طے کیا ہے وہ معروف طریقے پر حوالے کر دو اور الله سے ڈرو اور جان لو الله جو کچھ تم کرتے ہو، اسے دیکھنے والا ہے) اسکنوھن من حیث سکنتم من وجد کم ولا تضاروھن لتضیقوا علیهن وان کن اولات حمل فانفقو علیهن حتی اسکنوھن من حیث سکنتم من وجد کم ولا تضاروھن لتضیقوا علیهن وان کن اولات حمل فانفقو علیهن حتی یضعن حملهن فان ارضعن لکم فاتوھن اجورھن واتمروا بینکم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخریٰ شعن حملهن فان ارضعن لکم فاتوھن اجورھن واتمروا بینکم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخریٰ شعن حمل والی ہوں تو ان پر خرچ کرویہاں تک که وضع حمل ہو جائے۔ پھراگروہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو دو انہیں ان کے معاوضے اور مشورہ کرو آپس میں معروف کے مطابق اور اگر باہمی اختلاف ہو تو دوسری عورت اسے دودھ پلائے)

ان آیات کی روسے ماؤں کوپورے دوسال تک بچوں کو دودھ پلانا ہوگا۔ باپ کو سارے اخراجات برداشت کرنا ہوں گے جن میں نظر بظاہر بچے اور والدہ دونوں کے اخراجات شامل ہیں۔ اس سے شیعه قانون کی تائید ہوتی ہے جس کی روسے لڑکے کے معاملے میں والدہ کا حق حضانت دوسال ہے لیکن حضانت کے مسئلے میں لڑکے اور لڑکی کے مابین جو تمیز قائم کی جاتی ہے، اس کے حق میں مجھے قرآن سے کوئی وجۂ جواز فراہم نہیں ہو سکی۔ قرآن مجید والدین میں سے ہر دو پریه ذمه داری عائد کرتا ہے که وہ بچے کی پرورش کریں۔ بچے سے محروم نه والد کو کیا جا سکتا ہے اور نه والدہ کو۔ بہر کیف قرآن مجید میں ایسی کوئی ہدایت نہیں که ایک عورت طلاق پاکر اگر دوسری شادی کر لے تو پہلا شوہر اس سے اپنا بچہ لے سکتا ہے۔ اگر محض اس بنا پر که اس نے دوسری شادی کر لی ہے، وہ بچہ سے محروم ہو۔ سوتیلی ماں اگر سوتیلے باپ سے زیادہ نہیں تو کم از کم اس کے برابر تکلیف دہ اور خطرناک ضرور ہے۔ بہرحال نابالغوں کے متعلق قانون بنانا ریاست کا کام ہے کیونکه قرآن اس بارے میں قطعاً اور خطرناک ضرور ہے۔ بہرحال نابالغوں کے متعلق قانون بنانا ریاست کا کام ہے کیونکه قرآن اس بارے میں قطعاً ہیں۔ پاکستان کی اسلامی ریاست وجود میں آنے کے بعد ملک کے منتخب نمائندوں نے اس قانون کو منظور کیا تابع ہیے۔ گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ کے بارے میں کوئی واضح اور متعین ضابطہ نہیں ہے که والدہ کے نکاح ثانی کے بعد نابالغ بچے کا حق حضانت کسے حاصل ہوگا۔ قرآن اور اس ایکٹ دونوں کے مطابق واحد قابل لحاظ امر بچے بعد نابالغ بچے کا حق حضانت کسے حاصل ہوگا۔ قرآن اور اس ایکٹ دونوں کے مطابق واحد قابل لحاظ امر بچے بعد نابالغ بچے کا حق حضانت کسے حاصل ہوگا۔ قرآن اور اس ایکٹ دونوں کے مطابق واحد قابل لحاظ امر بچے

کی فلاح و بہبود ہے۔ اگر بچے کی فلاح و بہبود کا تقاضا یہ ہو کہ بچہ والدہ کے پاس رہے، تو والدہ کے نکاح ثانی کے باوجود بچہ اسی کی تحویل میں رہنا چاہیے۔ ہر مقدمے کا فیصلہ اس کے خاص حالات و کوائف کی بنا پر ہوگا۔

(21) قرآن کے علاوہ حدیث یا سنت کو بھی مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد نے اسلامی قانون کا ایک اتنا ہی اہم ماخذ سمجھ لیا ہے۔ متعین مفہوم کے مطابق حدیث سے مراد رسول الله صلی الله علیه و سلم کا قول ہے لیکن عام طور پر حدیث سے مراد رسول کا قول و عمل لیا جاتا ہے جسے آپ نے پسندیا ناپسند فرمایا، یا ناپسند نہیں فرمایا۔اسلامی قانون کا ماخذ ہونے کی حیثیت سے حدیث کی قدرو قیمت کیا ہے،اس کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے که رسول پاک ﷺ کا مرتبه و مقام اسلامی دنیا میں کیا ہے؟ میں اس فیصلے کے ابتدائی حصے میں یہ بتا چکا ہوں کہ اسلام ایک خدائی دین ہے۔ یہ اپنی سند خدا اور صرف خدا ہی سے حاصل کرتا ہے۔ اگریہ اسلام کا صحیح تصور ہے تواس سے لازماً یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی کے اقوال واعمال اور کردار کو خدا کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی سی حیثیت نہیں دی جا سکتی۔ زیادہ سے زیادہ ان سے یہ معلوم کرنے میں مدد لی جا سکتی ہے کہ مخصوص حالات میں قرآن کی تعبیر کس طرح کی گئی تھی یا ایک خاص معامله میں قرآن کے عام اصولوں کو خاص واقعات پر کس طرح منطبق کیا گیا تھا۔ کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ محمدرسول اللہ ایک کامل انسان تھے۔ نه کوئی شخص یه دعویٰ کر سکتا ہے که محمد رسول الله جس عزت وتکریم کے مستحق ہیں یا جس عزت وتکریم کا ہم ان کے لیے اظہار کرنا چاہتے ہیں، اس کے اظہار کی قوت و قابلیت وہ رکھتا ہے لیکن با ایں ہمہ وہ خدا نہ تھے، نہ خدا سمجھے جا سکتے ہیں۔ دوسرے تمام رسولوں کی طرح وہ بھی انسان ہی ہیں۔ (اس کے بعد فاضل جج نے سورہ 12: آیت 109، سورہ 14: آیت 10-11، سورہ 3: آیت 143، سوره 7: آیت 188، سوره 41: آیت 6، سوره 51: آیت 51 مع ترجمه نقل کی ہیں۔ ان میں نبی صلی الله علیه و سلم کی بشریت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد فاضل جج فرماتے ہیں):

ان کواللہ کے احکام کی پابندی اسی طرح کرنی پڑتی تھی جس طرح ہمیں کرنی پڑتی ہے، بلکہ شایدان کی ذمه داریاں قرآن مجید کی رو سے ہماری ذمه داریوں سے به نسبت کہیں زیادہ تھیں۔ وہ مسلمانوں کو اس سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتے تھے جتنا کچھ که ان پر نازل ہوا تھا۔

یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسلته الله یعصمک من الناس ان الله یهدی القوم الکافرین (اے رسول! پہنچا دو جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا اور الله تمہیں بچائے گا لوگوں سے یقیناً الله نہیں ہدایت دیتا کافروں کی قوم کو)

(22) میرے لیے اس بات پرزور دینے کی خاطر قرآن مجید کی آیات نقل کرتے جانا غیر ضروری ہے کہ محمد رسول الله اگرچہ بڑے عالی مرتبہ انسان تھے مگران کو خدا کے بعد دوسرا درجہ ہی دیا جا سکتا ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے، ماسوا اس وحی کے جوان کے پاس خدا کی طرف سے آئی تھی، وہ خود اپنے بھی کچھ خیالات رکھتے تھے اور اپنے ان خیالات کے زیر اثروہ کام کرتے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ محمد رسول الله نے کوئی گناہ نہیں کیا، مگروہ غلطیاں تو کرسکتے تھے اور یہ حقیقت خود قرآن میں تسلیم کی گئی ہے:

لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تاخرویتم نعمته علیک و یهدیک صراطاً مستقیماً (تاکه الله بخش دے تیری اگلی پچهلی خطاؤں کو اور اپنی نعمت تمام کرے تم پر اور راہنمائی کرے تمہاری سیدھے راستے کی طرف)

ایک سے زیادہ مقامات پر قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ محمد رسول الله دنیا کے لیے ایک بہت اچھا نمونہ ہیں، مگر اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک آدمی کو ویسا ہی ایماندار، ویسا ہی راست باز، ویسا ہی سرگرم اور ویسا ہی دیندار اور متقی ہونا چاہیے جیسے وہ تھے، نه که ہم بھی بعینه اسی طرح سوچیں اور عمل کریں جس طرح وہ سوچتے اور عمل کرتے تھے، کیونکہ یہ تو غیر فطری بات ہوگی اور ایسا کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے اور اگر ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں تو زندگی بالکل ہی مشکل ہو جائے گی۔

(23) یہ بھی صحیح ہے کہ قرآن پاک اس کی تاکید کرتا ہے کہ محمد رسول الله کی اطاعت کی جائے مگراس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جہاں انہوں نے ہم کو ایک خاص کام ایک خاص طرح کرنے کا حکم دیا ہے، ہم وہ کام اسی طرح کریں۔اطاعت تو ایک حکم ہی ہوسکتی ہے۔ جہاں کوئی حکم نہ ہو، وہاں نہ اطاعت ہوسکتی ہے نه عدم اطاعت۔ قرآن کے ان ارشادات سے یہ مطلب اخذ کرنا بہت مشکل ہے کہ ہم ٹھیک وہی کچھ کریں جو رسول نے کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک فرد واحد کے زمانۂ حیات کا تجربہ واقعات کی ایک محدود تعداد سے زیادہ کے لیے نظائر فراہم نہیں کرسکتا،اگرچہ وہ فرد واحد نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بات پورے زور کے ساتھ کہی جانی چاہیے کہ اسلام نے نبی کو کبھی خدا نہیں سمجھا ہے۔ یہ بالکل واضح بات ہے کہ قرآن اور حدیث میں جوہری اور حقیقی فرق ہے۔ جہاں تک ان سوالات کا تعلق ہے کہ ایک قوم کے لیے خاص معاملات میں ضابطۂ اخلاق کیا ہو اور ایک خاص مقدمے کا فیصلہ کس طرح ہو، انہیں انصاف اور موجودہ حالات کے تقاضوں ہی کے مطابق طے کیا جا سکتا ہے

ان الله يامر كم ان تودو الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكمو بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعاً بصيراً (یقیناً الله تمہیں حکم دیتا ہے که تم امانتیں ان کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں اور جب تم فیصله کرو لوگوں کے درمیان تو فیصله کرو عدل کے ساتھ۔ یقیناً الله بہت اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں۔ الله سننے والا، دیکھنے والا ہے)۔

سمعون للكذب اكلون للسحت فان جآءك فاحكم بينهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين

(بہت جھوٹ سننے والے اور حرام خور ہیں، پس اگر تمہارے پاس آئیں توان کے درمیان فیصلہ کرویا اعراض کروان سے اور اگر تم ان سے منه پھیر لو تو تمہارا کچھ بگاڑ نہیں لیں گے اور اگر تم فیصلہ کرو تو فیصلہ کروان کے درمیان عدل سے۔ الله عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے)

فلذالك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتب وامرت لإَعدل بينكم الله ربنا و ربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجة بيننا و بينكم الله يجمع بيننا و اليه المصير

(پس اس طرح بلاؤ اور سیدھے رہو جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اور مت پیروی کروان کی خواہشات کی اور کہوایمان لایا میں اس پر جو کچھ الله نے نازل کیا کتاب سے اور حکم دیا گیا ہے مجھے که میں عدل کروں تمہارے مابین۔الله رب ہے ہمارا اور تمہارا۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔الله جمع کرے گا ہمیں اور اسی کی طرح پلئنا ہے)

انفرادی اور قومی معاملات کا تصفیه کرنے کے لیے ہم زمان و مکان کے اختلافات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔

(24) کوئی مستندشہادت ایسی موجود نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ خلفائے اربعہ محمدرسول اللہ کے اقوال وافعال اور کردار کو کیا اہمیت دیتے تھے؟ لیکن بحث کی خاطر اگریہ مان لیا جائے کہ وہ افراد کے معاملات اور قومی اہمیت رکھنے والے مسائل کا فیصلہ کرنے میں حدیث کا بڑے پیمانے پر استعمال کرتے تھے، تو وہ ایسا کرنے میں حق بجانب تھے کیونکہ وہ ہماری بہ نسبت بلحاظ زمانہ بھی اور بلحاظ مقام بھی محمد رسول اللہ سے قریب ترتھے۔ مگر ابو حنیفہ نے جو 80ھ میں پیدا ہوئے اور ستر سال بعد فوت ہوئے، تقریباً 17 یا 18 حدیثیں ان مسائل کا فیصلہ کرنے میں استعمال کیں جو ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ غالباً اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ رسول اللہ کے زمانے سے اس قدر قریب نہیں تھے جتنے پہلے چار خلفاء تھے۔ انہوں نے اپنے تمام فیصلوں کی بنیاد قرآن کی مکتوب ہدایات پر رکھی اور متن قرآن کے الفاظ کے پیچھے ان محرکات کو تلاش کرنے کی کوشش کی جو ان ہدایات کے موجب تھے۔ وہ استدلال واستنباط کی بڑی قوت رکھتے تھے انہوں نے عملی حقائق کی روشنی میں قیاس کی بنیاد پر قانون کے اصول و نظریات مرتب کیے۔ اگر ابو حنیفہ یہ حق رکھتے تھے کہ حدیث

کی مدد کے بغیر قرآن کی تعبیر موجود الوقت حالات کی روشنی میں کریں تو دوسرے مسلمانوں کو یہ حق دینے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کی تفسیر اور مقدمات کے فیصلے میں ابوحنیفہ کے اقوال کو حرف آخر ان کے شاگردوں اور پیروؤں نے بھی نه مانا۔ وہ بہرحال ایک انسان تھے اور غلطی کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے فرد واحد کی رائے پر انعصار صحیح نہیں ہے۔ ایک قوم کے لیے صرف ان آراء و قوانین کی پابندی لازمی ہوسکتی ہے جو اس کے منتخب نمائندوں نے بالاجماع طے کیے ہوں۔ ابو حنیفہ اس بات پریقین رکھتے تھے که سوسائٹی کو جن قواعد و قوانین کی حاجت ہے وہ سب نہیں بلکہ ان میں سے چند ایک ہی قرآن میں موجود ہیں۔ اس کے برعکس بعد میں آنے والوں میں بعض کی رائے یہ تھی که ہر مستنبط قانون قرآن میں مضمر تھا اور ان کے استنباط کی حیثیت سوائے ان کے اور کچھ نہیں ہے که جو کچھ قرآن کے اندر مخفی تھا اسے وہ منظر عام پر لے استنباط کی حیثیت سوائے ان کے اور کچھ نہیں ہے که جو کچھ قرآن کے اندر مخفی تھا اسے وہ منظر عام پر لے اور منضبط دنیا میں جی رہے ہیں اور ہر طرح کی حکیمانہ تحقیق کی سہولتیں ہمیں حاصل ہیں۔ یہ ٹھیک وقت اور منضبط دنیا میں جی رہے ہیں اور ہر طرح کی حکیمانہ تحقیق کی سہولتیں ہمیں حاصل ہیں۔ یہ ٹھیک وقت ہیے کہ ہم حدیث کے ماخذ قانون ہونے کی حیثیت کا جائزہ لیں، نیز اس مسئلے پر بھی غور کریں که آیا امام ابو حنیفہ یا ان جیسے دیگر عالی مرتب فقہاء کے اقوال کی پابندی ہم پر لازم ہے یا حاضر و واقعی حالات کی روشنی میں ہمارے لیے بھی قیاس و استنباط کا حق بحال کیا جاسکتا ہے؟

(25) تمام فقہائے اسلام اس بات کو بالاتفاق مانتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، جعلی حدیثوں کا ایک جم غفیراسلامی قوانین کا جائزو مسلم ماخذ بنتا چلا گیا۔ جھوٹی حدیثیں خود محمد رسول الله کے زمانے میں ظاہر ہونی شروع ہو گئی تھیں۔ جھوٹی اور غلط حدیثیں اتنی بڑھ گئی تھیں کہ حضرت عمر رضی الله عنه نے اپنی خلافت کے دور میں روایت حدیث پر پابندیاں لگا دیں بلکہ اس کی ممانعت کردی۔ امام بخاری نے چھ لاکھ حدیثوں میں سے صرف نو ہزار کو صحیح احادیث کی حیثیت سے منتخب کیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اس بات سے انکار کرے گا کہ جس طرح قرآن کو محفوظ کیا گیا اس طرح کی کوئی کوشش رسول الله کے اپنے عہد میں احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے نہیں کی گئی۔ اس کے برعکس جو شہادت موجود ہے وہ یہ ہے کہ محمد رسول الله نے سختی کے ساتھ احادیث کو محفوظ کرنے سے منع کیا تھا۔ اگر مسلم کی روایات صحیح ہیں تو محمد رسول الله نے پوری قطعیت کے ساتھ لوگوں کو اس بات سے منع کردیا تھا کہ وہ ان کے اقوال و افعال کو محمد رسول الله نے حکم دیا تھا کہ جس کسی نے ان کی احادیث کو محفوظ رکھا ہو، وہ انہیں فوراً ضائع کر دے۔ لا دیکھیں۔ انہوں نے حکم دیا تھا کہ جس کسی نے ان کی احادیث کو محفوظ رکھا ہو، وہ انہیں فوراً ضائع کر دے۔ لا تکتبو عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ و حدثوا ولا حرج۔ اسی حدیث یا ایسی ہی ایک حدیث کا ترجمه مولانا محمد علی نے اپنی کتاب "دین اسلام" کے ایڈیشن 1926ء میں صفحه 62 پر ان الفاظ میں دیا ہے:

"روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ و سلم ہمارے پاس آئے اس حال میں کہ ہم حدیث لکھ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا تم لوگ کیا لکھ رہے ہو؟ ہم نے کہا حدیث جو ہم آپ ﷺ سے سنتے

# ہیں۔ انہوں نے فرمایا یه کیا! الله کی کتاب کے سوا ایک اور کتاب؟"

اس امر کی بھی کوئی شہادت موجود نہیں ہے کہ محمد رسول الله کے فوراً بعد جو چار خلیفہ ہوئے ان کے زمانے میں احادیث محفوظ یا مرتب کی گئی ہموں۔اس امرواقعہ کا کیا مطلب لیا جانا چاہیے؟ یه گہری تحقیق کا طالب ہے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ محمد رسول الله اور ان کے بعد آنے والے چاروں خلفاء نے احادیث کو محفوظ کرنے کی کوشش اس لیے نہیں کی که یه احادیث عام انطباق کے لیے نہیں تھیں؟ مسلمانوں کی بڑی اکثریت نے قرآن کو حفظ کرلیا۔ وہ جس وقت وحی آتی تھی، اس کے فوراً بعد کتابت کا جو سامان بھی میسر آتا تھا اس پر لکھ لیا جاتا تھا اور اس غرض کے لیے رسول کریم ﷺ نے متعدد تعلیم یافتہ اصحاب کی خدمات حاصل کررکھی تھیں۔ لیکن جہاں تک احادیث کا تعلق ہے وہ نہ یاد کی گئیں، نہ محفوظ کی گئیں۔ وہ ان لوگوں کے ذہنوں میں چھپی پڑی رہیں جو اتفاقاً کبھی دوسروں کے سامنے ان کا ذکر کرنے کے بعد مرگئے، یہاں تک که رسول ﷺ کی وفات کے چند سوبرس بعدان کو جمع اور مرتب کیا گیا۔ میرے خیال میں اب وقت آگیا ہے که یه معلوم کرنے کے لیے ایک مکمل اور منظم ریسرچ کی جائے که عربوں کے حیرت انگیز حافظے اور زبردست قوت یادداشت کے باوجود آیا احادیث کی موجودہ شکل میں قابل اعتماد اور صحیح تسلیم کیا جاسکتا ہے؟ یه اعتراف کیا جاتا ہے که بعد میں پہلی مرتبہ رسول الله کے تقریباً ایک سوسال بعداحادیث کوجمع کیا گیا مگران کا ریکارڈ اب قابل حصول نہیں ہے۔اس کے بعدان کوحسب ذیل اصحاب نے جمع کیا: امام بخاری (متوفی 256ھ)، امام مسلم (متوفی 261ه)، ابو داؤد (متوفى 275ه)، جامع ترمذي (متوفى 279ه)، سنن نسائي (متوفى 303ه)، سنن ابن ماجه (متوفى 283ه)، سنن الدريبي (متوفى 181ه)، بيهقى (ولادت 384ه)، امام احمد (پيدائش 164ه) ـ شيعه حضرات جن جامعین حدیث کے مجموعوں کو مستند سمجھتے ہیں وہ یہ ہیں: ابوجعفر (329ھ)، شیخ علی (381ھ)، شیخ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین (466ھ)، سید الرضی (406ھ)۔ ظاہر سے که یه مجموعے امام بخاری وغیرہ کے مجموعوں سے بھی بعد میں مرتب کیے گئے۔ ایسی بہت کم احادیث ہیں جن میں یه جامعین حدیث متفق ہوں۔ کیا یه چیزاحادیث کوانتهائی مشکوک نهیں بنا دیتی که ان پراعتماد کیا جاسکے؟ جن لوگوں کو تحقیقات کا کام سپرد کیا گیا ہووہ ضروراس بات پرنگاہ رکھیں گے کہ ہزار دو ہزار جعلی حدیثیں پھیلائی گئی ہیں تاکہ اسلام اور محمد رسول الله کوبد نام کیا جائے۔ انہیں اس بات کو بھی نگاہ میں رکھنا ہوگا که عربوں کا حافظه خواہ کتنا ہی قوی ہو، کیا صرف حافظہ سے نقل کی ہوئی باتیں قابل اعتماد سمجھی جا سکتی ہیں؟ آخر آج کے عربوں کا حافظہ بھی توویسا ہی ہے جیسے تیرہ سوبرس ان کا حافظہ رہا ہوگا۔ آج کل عربوں کا حافظہ جیسا کچھ ہے وہ ہمیں رائے قائم کرنے کے لیے ایک اہم سراغ کا کام دے سکتا ہے؟ عربوں کے مبالغے نے اور جن راویوں کے ذریعے یه روایات ہم تک پہنچی ہیں،ان کے اپنے معتقدات اور تعصبات نے بھی ضرور بڑی حد تک نقل روایت کو مسخ کیا ہوگا۔ جب الفاظ ایک ذہن سے دوسرے ذہن تک پہنچتے ہیں، وہ ذہن خواہ عرب کا ہویا کسی اور کا بہرحال ان الفاظ میں ایسے تغیرات ہو جاتے ہیں جو ہر ذہن کی اپنی ساخت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ہر ذہن ان کو اپنے

طرز پر موڑتا توڑتا ہے، اور جبکه الفاظ بہت سے ذہنوں سے گزر کرآئے ہوں توایک شخص تصور کر سکتا ہے که ان میں کتنا بڑا تغیر ہو جائے گا۔ ہمیں اس حقیقت سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے که فطرت انسانی ہر جگه یکساں ہے۔ الله نے انسان کو ناقص بنایا ہے اور بشری مشاہدہ انتہائی خام اور کمزور ہے۔

(26) ایک شخص اگر حدیث کے مجموعوں کا مطالعہ کرے تو ان میں کم از کم بعض حدیثیں ایسی بھی موجود ہیں جنہیں داخلی شہادت کی بنا پر صحیح ماننا مشکل ہے۔24

عن عطاءانه قال دخلت على عائشة فقلت اخبرينا باعجب مارايت من رسول الله صلعم فبكت وقالت واى شانه لم يكن عجباً اتانى فى ليلة فدخل معى فى فراشى (او قالت فى لحافى) حتى مس جلدى جلده ثم قال يا ابنة ابى بكر ذريتى اتعبد لربى قلت انى احب قربك لكن اوثر هواك فاذنت له فقام الى قربة فتوضاء فلم يكثر صب الماء ثم قام يصلى فبكى حتى سالت دموعه على صدره ثم ركع فبكى ثم سجد فبكى ثم رفع رأسه فبكى فلم يزل كذالك يبكى حتى جاء بلال فاذنه باصلوة فقلت يا رسول الله ما يكبيك وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلا اكون عبداً شكوراً

(عطاء سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے پاس گیا۔ میں نے ان سے کہا که آپ نے نبی صلی الله علیه و سلم کی جو سب سے زیادہ پسندیدہ اور عجیب بات دیکھی ہو، وہ بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی الله عنہا رو دیں اور فرمایا: آنحضور کی کی کون سی حالت عجیب اور خوش کن نہیں تھی 25 ۔ ایک رات آپ تشریف لائے اور میرے ساتھ میرے بستریا لحاف میں داخل ہو گئے حتٰی که میرے بدن نے آپ کے بدن کو چھو لیا۔ پھر فرمایا اے ابو بکر کی بیٹی، مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو 26 ۔ میں نے عرض کیا: مجھے آپ کا قرب پسند ہے لیکن میں آپ کی خواہش کو قابل ترجیح سمجھتی ہوں۔ پس میں نے آپ کی کو اجازت دے دی۔ آپ کی پانی کے ایک مشکیزے کے پاس تشریف لے گئے۔ پھر آپ کی نے وضو کیا اور زیادہ پانی نہیں بہایا۔ پھر آپ کھڑے ہو کو نماز پڑھنے لگے اور اتنے روئے که آپ کے آنسوآپ کے سینۂ مبارک پر بہه نکلے۔ پھر آپ کی نے روتے ہوئے سوئے رکوع کیا پھر روتے ہوئے سجدہ کیا، پھر روتے ہوئے سراٹھایا۔ آپ کے مسلسل اسی طرح رہوئی، آپ کیوں روتے ہیں حالان آئے اور انہوں نے نماز (کا وقت ہو جانے) کی خبر دی۔ میں نے عرض کیا، اے الله کے رسول، آپ کیوں روتے ہیں حالانکہ الله نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے؟ آنحضور صلی الله علیه و سلم رسول، آپ کیوں میں ایک شکر گذار بندہ نه بنوں؟ "

عن عائشة قالت كان النبى صلى الله عليه و سلم يقبل ازواجه ثم يصلى ولا يتوضا (حضرت عائشه رضى الله عنها سے روايت سے انهوں نے فرمايا: نبى صلى الله عليه و سلم اپنى كسى بيوى كا بوسه ليتے تھے اور پهروضو كيے بغير نماز پڑھ ليتے تھے)

عن ام سلمة قالت قالت ام سليم يا رسول الله! ان الله لايستحى من الحق فهل على المراة غسل اذا احتلمت قال نعم اذا رات الماء فغطت ام سلمة وجهها وقالت يا رسول الله او تحتلم المراة قال نعم تربت يمينك فبم يشبهها ولدها (متفق عليه) وزاد مسلم برواية ام سليم ان ماء الرجل غليظ و ما المراة رقيق اصفر فمن ايهما علا او سبق يكون منه الشبه

(حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ام سلیم نے کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ حق (بات) سے شرم روا نہیں رکھتا۔ پس کیا عورت پر غسل ہے جب اسے احتلام ہو؟ آنحضور صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا، ہاں، جب وہ پانی دیکھے (یعنی جبکہ فی الواقع خواب میں اسے انزال ہو گیا ہو)۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور کہا: اے اللہ کے رسول، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں، تیرا سیدھا ہاتھ خاک آلود ہو، آخر اس کا بچہ اس سے کیسے مشابه ہوتا ہے۔ اور مسلم نے ام سلیم کی روایت میں یہ اضافه کیا کہ مرد کا مادہ گاڑھا سفید ہوتا ہے اور عورت کا پتلا اور پیلا۔ پس ان میں سے جو بھی غلبہ حاصل کرے اسی سے مشابهت ہوتی ہے۔

عن معاذة قالت، قالت عائشة كنت اغتسل انا ورسول الله صلعم من اناء واحد بينني وبينه فيبادرني حتى اقول دع لى قالت و هما جنبان

(معاذہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے جو میرے اور آپ کے درمیان ہوتا تھا۔ آپ کے مجھ سے زیادہ جلدی کرتے تھے یہاں تک میں کہتی تھی میرے لیے (پانی) چھوڑ دیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ وہ اس وقت دونوں حالت جنابت میں ہوتے تھے۔

عن عائشة قالت سئل رسول الله صلعم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل الذي يرى انه قد احتلم ولا يجد بللّا قال غسل عليه قالت ام سليم هل على المراة ترى ذالك غسلاً قال نعم ان النساء شقائق الرجال

(حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت ہے انہوں نے فرمایا که رسول الله صلی الله علیه و سلم سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو تری<sup>27</sup> دیکھے لیکن احتلام اسے یاد نه ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ غسل کرے اور ایسے شخص کے بارے میں (بھی پوچھا گیا) جسے احتلام یاد ہو لیکن وہ تری نه پائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: (اس پرغسل) نہیں ہے۔ ام سلیم نے کہا که: اگر عورت اس طرح (رطوبت) دیکھے، تواس پر بھی غسل ہے؟ آپ ﷺ نے

فرمایا ہاں، عورتیں مردوں کا آدھا حصه ہیں)۔

عنها قالت رسول الله ﷺ اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته انا و رسول الله ﷺ فاغستلنا (انہی سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا که جب شرم گاہوں کے اگلے حصے باہم متجاوز ہوجائیں تو غسل واجب ہے۔ میں نے اور رسول الله صلی الله علیه و سلم نے ایسا کیا اور غسل کیا)

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل من الجنابة ثم يستد فى بى قبل ان اغتسل (حضرت عائشه رضى الله عنها سے روايت ہے كه انہوں نے بيان كيا كه نبى صلى الله عليه و سلم غسل جنابت كر لينے كے بعد (سردى دور كرنے كے ليے) مجه سے گرمى حاصل كرتے تهے، قبل اس كے كه ميں غسل كروں)۔

عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي الله من اناء واحد و كلانا جنب و كان يامرني فاتزر فيباشرني و انا حائض و يخرج راسه الى و هو معتكف فاغسله و انا حائض

(حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی الله علیہ و سلم اور میں ایک ہی برتن میں نہاتے تھے، درآں حالیکہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے اور آپ مجھے حالت حیض میں ازار باندھنے کا حکم دیتے تھے اور مجھ سے بغل گیر ہوتے تھے اور آپ اعتکاف کی حالت میں اپنا سر (مسجد سے) باہر کرتے تھے اور میں حیض کی حالت میں اسے دھوتی تھی)

عن عائشة كنت اشرب وانا حائض ثم انا وله النبي ، فيضع فاه على موضع في فيشرب واتعرق العرق و انا حائض ثم انا وله النبي ، فيضع فاه على موضع في

(حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت ہے کہ میں حیض کی حالت میں برتن سے پانی پیتی تھی اور پھراسے نبی صلی الله علیه و سلم کی جانب بڑھا دیتی تھی۔ پس آپ ﷺ وہاں منه رکھتے تھے جہاں میں نے منه رکھا ہوتا تھا اور آپ پیتے تھے۔ اور میں بحالت حیض ہڈی پر سے گوشت کھاتی تھی اور پھراسے نبی صلی الله علیه و سلم کو دے دیتی تھی اور آپ ﷺ اس جگه اپنا منه رکھتے تھے جہاں میں نے رکھا ہوتا تھا)۔

عن عائشة قالت كنت اذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله ﷺ ولم ندن منه حتى تطهر (حضرت عائشه رضى الله عنها سے روايت ہے، انہوں نے فرمايا: جب ميں حائضه ہوتى توميں بستر چهوڑ كر چئائى پر ليئتى تهى پس ہم رسول الله صلى الله عليه و سلم سے مقاربت نہيں كرتے تھے جب تك كه پاكيزگى حاصل نہيں كرليتے تھے۔ )28

عنها قالت قال لی النبی ﷺ ناولینی الخمرة من المسجد فقلت انی حائض فقال ان حیضتک لیست فی یدک (انہی سے روایت ہے که نبی صلی الله علیه و سلم نے مجھ سے فرمایا: مجھے مسجد سے چٹائی اٹھا کر دے دو۔ میں نے عرض کیا که میں حیض کی حالت میں ہوں آپ ﷺ نے فرمایا: حیض (کا اثر) تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے (یعنی تم ہاتھ بڑھا کر مسجد سے چٹائی لے سکتی ہو)۔

(27) مذکورۂ بالا احادیث میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، ان کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ کی طرف منسوب ہیں۔ میں یہ باور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ دونوں ازواج ہر لحاظ سے کامل تھیں۔ انہوں نے اسی عریانی کے ساتھ اپنی ان پرائیویٹ باتوں کو ظاہر کر دیا ہوگا جوان کے اور محمد رسول الله کے درمیان میاں بیوی کی صورت میں ہوئی ہوں گی۔

(28) میں اپنے آپ کو یہ یقین کرنے کے ناقابل پاتا ہوں کہ محمد رسول الله نے یہ باتیں کہی ہوں گی کہ دوزخ میں اکثریت عورتوں پر مشتمل ہوگی۔

عن اسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين و اصحاب البد محبوسون غيران 29 اصحاب النار قد امر بهم الى النارو قمت على باب النار فاذا عامة من دخلها النساء

(اسامه بن زید سے روایت ہے که انہوں نے کہا که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا: میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا اور (میں نے دیکھا) که اکثریت جو اس میں داخل ہورہی تھی، وہ مساکین کی تھی اور دولت مند لوگ روک لیے گئے، سوائے اس کے که جو لوگ آگ کے لائق تھے انہیں آگ میں ڈالے جانے کا حکم دے دیا گیا اور میں آگ کے دروازے پر کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں که اس میں داخل ہونے والی بالعموم عورتیں ہیں)

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اطلعت في الجنة فرايت 30 اكثر اهلها الفقراء و اطلعت في النار فرايت اكثر اهلها النساء

(ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے کہا که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا: میں نے جنت میں جھانک کردیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی ہے)۔ ہے)۔

(29) کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو دولت کمانے سے بالواسطہ طریق سے منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ اگروہ دولت حاصل کریں گے توان کے جنت میں داخلے کے امکانات کم ہوجائیں گے؟ اگر سارے مسلمان غریب ہوجائیں توان کا کیا بنے گا؟ کیا ان کا کلی طور پر خاتمہ نہیں ہوجائے گا؟ کیا اس طرح زندگی کے ہرمیدان میں ترقی رک نہیں جائے گی؟ مزید برآں کیا یہ قابل یقین ہے کہ محمد رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے وہ بات فرمائی ہوگی جو حدیث بخاری کے صفحہ 852 پر روایت نمبر 602:74 میں عبد الله بن قیس سے مروی ہے که "مسلمان جنت میں ان عورتوں نے مباشرت کریں گے جوایک خیمے کے مختلف گوشوں میں بیٹھی ہوں گی"۔ حدیثوں اور قرآن مجید کی پرانی تفسیروں نے اسلام کا دائرہ بہت تنگ کر دیا ہے اور اس کی وسعت بہت محدود ہو کررہ گئی ہے۔ کیا ہمیں ان حالات کو برقرار رہنے دینا چاہیے؟

(30) بحث کی خاطراگریہ تسلیم کربھی لیا جائے کہ جو احادیث محدثین نے جمع کی ہیں وہ صحیح ہیں، تب بھی اس امر کی شہادت موجود ہے کہ اگر ان احادیث کا تعلق دین سے نه ہو تورسول الله صلی الله علیه و سلم انہیں حرفِ آخر کا درجه نہیں دینا چاہتے تھے۔ مسلم میں یه حدیث روایت کی گئی ہے۔

عن رافع بن خدیج قال قدم النبی صلی الله علیه و سلم المدینة وهم یابرون النخل فقال ما تصنعون قالوا كنا نصنعه قال لعلكم لولم تفعلو كان خیراً ـ تركوه فنقصت فذكروا ذالك له فقال انا بشر اذا امرتكم بشئی من امر دینكم فخذوا به واذا امرتكم بشئی من رای فانما انا بشر

(رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ و سلم مدینے تشریف لائے تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ کھجوروں میں پیوند لگاتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: ہم پہلے سے ایسا کرتے آئے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: شاید تم ایسا نه کرتے تو بہتر ہوتا۔ پس لوگوں نے یہ عمل چھوڑ دیا اور پیداوار کم ہوئی۔ انہوں نے آنحضور صلی الله علیہ و سلم سے اس کا ذکر کیا آپ ﷺ نے فرمایا: میں انسان ہوں، جب میں تمہارے دین کے معاملے میں تمہیں کوئی حکم دوں تواس کی پیروی کرو اور جب میں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میں بس ایک بشر ہی ہوں "۔

اس کے علاوہ ایک سے زائد احادیث میں محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نے اس بات پر زور دیا ہے که صرف قرآن ہی وہ ایک کتاب ہے جو تمام شعبه ہائے زندگی میں مسلمانوں کی رہنما ہونی چاہیے۔

(31) یہ بات کہ محدثین خود اپنی جمع کردہ احادیث کی صحت سے مطمئن نہ تھے صرف اسی ایک امر واقعہ سے واضح ہو جاتی ہے کہ وہ مسلمانوں سے یہ نہیں کہتے کہ ہماری جمع کردہ احادیث کو صحیح مان لو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ہمارے معیار صحت پر جانچ کر اپنا اطمینان کر لو۔ اگر انہیں ان احادیث کی صحت کا یقین ہوتا تو یہ جانچنے کا سوال بالکل غیر ضروری تھا۔

(32) بعض احادیث ایسی ہیں جو انسان کی توجہ اس دنیا سے ہٹا دیتی ہیں۔ روحانیت ایک اچھی چیز ہے لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اسے بیہودہ انتہاء تک پہنچا دیں۔ بنیادی طور پر اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اسی حیثیت سے زندگی بسر کریں۔ اگر وہ چاہتا کہ ہم روحانی مخلوق یا فرشتے بن جائیں، تو اس کے لیے اس سے زیادہ آسان بات کوئی اور نہیں تھی کہ وہ ہمیں ایسا ہی بنا دیتا۔ حقیقی اسلامی قانون کے مطابق مسلمانوں کو اپنی توانائیاں اس مقصد کے لیے صرف کرنی چاہئیں کہ وہ زندگی کو مفید تر، حسین تر اور مکمل طور پر پُرلطف بنا سکیں۔

(33) اگرہم احادیث کا مطالعہ کریں توہمیں معلوم ہوگا کہ اکثر احادیث مختصر اور بے ربط ہیں جنہیں سیاق و سباق اور موقع محل سے الگ کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ ان کو ٹھیک ٹھاک سمجھنا اور ان کا صحیح مفہوم و مدعا مشخص کرنا ممکن نہیں ہے جب تک ان کا سیاق و سباق سامنے نه ہواوروه حالات معلوم نه ہوں جن میں رسول پاک صلی الله علیه و سلم نے کوئی بات کہی ہے یا کوئی کام کیا ہے۔ بہرحال احادیث کی بالکل نئے سرے سے پوری چھان بین اور تحقیق کی ضرورت ہے۔ یہ کہا گیا ہے اور بجا طور پر کہا گیا ہے که حدیث قرآن کے احکام منسوخ نہیں کرسکتی، مگر کم از کم ایک مسئلے میں تواحادیث نے قرآن پاک میں ترمیم کر دی ہے اور وہ وصیت کا مسئلہ ہے۔ احادیث کے بارے میں پورا غورو تامل کرنے کے بعد میں یه رائے قائم کرنے پر مجبور ہوں کہ انہیں اپنی موجودہ شکل میں قرآن کے برابر درجہ نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی ان کے اطلاق کا عام خیال کرنا چاہیے۔ میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں که مختلف محدثین کی جمع کردہ احادیث کو اسلامی قانون کے سرچشموں میں سے ایک سرچشمہ تسلیم کیا جائے جب تک ان کی دوبارہ جانچ پڑتال نہ کی جائے اور یہ پڑتال بھی کسی تنگ نظری اور تعصب پر مبنی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان تمام قواعد و شرائط کو بھی از سر نواستعمال کیا جانا چاہیے جنہیں امام بخاری وغیرہ نے بے شمار جھوٹی، موضوع اور جعلی حدیثوں میں سے صحیح احادیث کوالگ کرنے کے لیے مقرر کیا تھا، نیزان معیارات کو بھی کام میں لانا چاہیے جو نئے حقائق و تجربات نے ہمارے لیے فراہم کیے ہیں۔ میری یہ بھی رائے ہے که حقائق موجودہ کی روشنی میں قیاس واستدلال کے نازک اور لطیف طریقوں کو عمل میں لاتے ہوئے ججوں اور عوام کے منتخب نمائندوں کو قرآن پاک کی تفسیر کرنی چاہیے۔ ابو حنیفه اوراس طرح کے دوسرے فقہاء نے جو فیصلے کیے ہیں اور جو بعض کتابوں میں مذکور ہیں انہیں نظائر کی حیثیت میں وہی درجه استناد دیا جانا چاہیے جو عام عدالتی فیصلوں کو حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر مندرج قانون جامد نہیں بلکه متحرک و منظم ہے۔ قرآن مجید کی تعبیر کواس انسانی طرز عمل سے ہم آہنگ ہونا چاہیے جو حالات حاضرہ سے متاثر اور مختلف عناصر سے متعین ہوتا ہے۔ ابو حنیفه کی طرح دنیوی معاملات کی تحقیقات میں عقل کواستعمال میں لانا چاہیے۔اس نقطهٔ نظر کے مطابق برعظیم ہندویا کستان کے مسلمانوں کا قانون وسیع تغیرات کا محتاج ہے اور اسے ملک کے موجودہ حالات کے مطابق ڈھالنے کی

ضرورت ہے۔

(اس کے بعد پیرا نمبر 34 سے لے کرآ خری پیراگراف نمبر 41 تک فاضل جج نے اپیل کے اصل تصفیہ طلب مسئلہ، یعنی مسئلہ حضانت پر بحث کی ہے اور یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اگر جامعین حدیث کی روایات کو صحیح اور قرآن کی طرح واجب الاتباع تسلیم کر بھی لیا جائے، تب بھی ان سے حضانت کے معاملے میں مسلمانوں کے مروج شخصی قانون کی تائید نہیں ہوتی۔ اگرچہ فیصلے کا یہ حصہ بھی بہت غور طلب اور لائق توجہ ہے، تاہم یہ چونکہ اصل موضوع فیصلہ سے تعلق رکھتا ہے اور اسے زیر بحث لانا مقصود نہیں ہے، اس لیے اس کا ترجمه نہیں کیا جا رہا ہے، اس حصے کو اصل انگریزی فیصلے میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔

#### تبصره

کچھ مدت سے ہمارے بعض حاکمان عدالت کی تقریروں اور تحریروں میں سنت کی صحت پر شکوک کے اظہار اور اس کو اسلامی قانون کی بنیاد تسلیم کرنے سے انکار کا رحجان بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ حتٰی که بعض عدالتی فیصلوں تک میں یه خیالات نمایاں ہونے لگے تھے۔ مثال کے طور پر اب سے تین چار سال قبل مغربی پاکستان ہائی کورٹ کے ایک فیصلے میں لکھا گیا تھا:

"اصل مشکل سے سابقہ حدیث کے معاملہ میں پیش آتا ہے جو سنت یا عملِ رسول کی خبر دیتی ہے۔ اول تو یہ امر واقعہ ہے کہ کسی خاص مسئلے سے متعلق ایک حدیث کی صحت مختلف فیہ ہونے سے کم ہی محفوظ ہوتی ہے، پھر مزید برآں چند معاملات میں تو نبی کی ثابت شدہ سنت سے بھی بعض خلفائے راشدین اور خصوصاً حضرت عمر رضی الله عنه نے انحراف کیا ہے۔ اس کی متعدد مثالیں اردو کے ایک عمدہ رسالے میں جمع کی گئی ہیں ' جس کو ادارۂ طلوع اسلام کراچی نے "اسلام میں قانون سازی کے اصول " کے نام سے شائع کیا ہے اور میں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ یہاں میرے لیے یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ سنت کے مبنی بروحی ہونے کی دلیل کچھ مضبوط نہیں ہے۔ " (پی۔ ایل۔ ڈی، نومبر 1957ء، صفحہ 1-1012)

یه رحجان بڑھتے بڑھتے اب جسٹس محمد شفیع صاحب کے زیرِ تبصرہ فیصلے میں ایک قطعی واضح اور انتہائی صورت تک پہنچ گیا ہے اور منکرینِ حدیث کا گروہ اس کا پورا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس لیے ہم ناگزیر سمجھتے ہیں که تفصیل کے ساتھ اس فیصلے کا علمی جائزہ لیا جائے اور ملک کے حکام عدالت اور قانون دان اصحاب کو اس طرز فکر کی کمزوریوں سے آگاہ کر دیا جائے۔ جس مقدمے میں یه فیصله کیا گیا ہے، اس کے واقعات سے ہمیں قطعاً کوئی بحث نہیں ہے اور اس میں جو حکم فاضل جج نے صادر کیا ہے، اس پر بھی ہم کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ ہماری بحث صرف ان اصولی مسائل تک محدود ہے جو اس فیصلے میں قرآن اور سنت اور فقه کی پوزیشن کے متعلق چھیڑے گئے ہیں۔

## دو اصولی سوالات

اس سلسلے میں قبل اس کے که ہم اصل فیصلے پر تبصرہ شروع کریں، دو اصولی سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں:

پہلا سوال عدالت کے اختیارات سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلامی قانون سے متعلق چودہ صدیوں سے یہ بات تمام دنیا کے مسلمانوں میں مسلّم چلی آ رہی ہے کہ قرآن کے بعداس کا دوسرا ماخذ سنت رسول ہے۔ ان طویل صدیوں کے دوران میں اس قانون پر جس قابل ذکر مصنف نے بھی کچھ لکھا ہے، خواہ وہ مسلمان ہویا غیر مسلم، اس نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ مسلمانوں کے اندر کسی ایسے مذہب فکر School of کسی قابل لحاظ (Jurist) کسی قابل کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا جس کی پیروی مسلمانوں کی کسی قابل لحاظ تعداد نے اختیار کی ہواور وہ سنت کے ماخذ قانون ہونے کا انکار کرتا ہو۔ متحدہ ہندوستان میں جو اینگلومحمدُن لاء رائج رہا ہے، اس کے اصولوں میں بھی ہمیشہ یہ چیز مسلم رہی ہے اور ہمارے علم میں آج تک کسی مجلس قانون ساز کا بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں آیا ہے جس کی رو سے اسلامی قانون کے اصولوں میں یہ بنیادی مجلس قانون میں یہ اصول تبدیلی کر دینے کا مجاز ہے؟ جہاں تک ہمیں معلوم ہے عدالت کوئی مستقل کورٹ بھی قانون میں یہ اصول تبدیلی کر دینے کا مجاز ہے؟ جہاں تک ہمیں معلوم ہے عدالت کوئی مستقل عدالتیں اس قانون پر کام کرنے کی پابند ہیں جوان کو قانون ساز ادارے کی طرف سے دیا جائے۔ وہ قانون کی تعبیر ضرور کر سکتی ہیں اور اس نظام میں ان کی تعبیر کوبلا شبہ قانونی حیثیت حاصل ہے۔ لیکن ہمارے علم میں ضرور کر سکتی ہیں آئی ہے کہ انہیں بجائے خود قانون یا اس کے مسلمہ اصولوں میں ردو بدل کر دینے کا اختیار عرات نہیں آئی ہے کہ انہیں بجائے خود قانون یا اس کے مسلمہ اصولوں میں ردو وبدل کر دینے کا اختیار عواصل ہے۔ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اختیار عدالتوں کو کب اور کہاں سے حاصل ہوا ہے؟

دوسرا سوال یہ ہے کہ قانون میں اس طرح کی اصولی تبدیلی کا مجاز آخر ہے کون؟ اس وقت مملکت پاکستان کے متعلق دعویٰ یہی ہے کہ یہ مملکت جمہوریت کے اصول پر قائم ہوئی ہے اور جمہوریت کے کوئی معنی نہیں ہیں اگراس میں باشندوں کی اکثریت کا منشا حکمران نہ ہو۔ اب اگر پاکستان کے مسلمان باشندوں سے کوئی استصواب عام کرایا جائے تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی 9999 فی دس ہزار سے بھی زیادہ اکثریت اس عقیدے کا اظہار کرے گی کہ قرآن کے بعد سنت رسول اسلامی قانون کی لازمی بنیاد ہے اوروہ لوگ شاید پوری طرح دس ہزار میں ایک بھی نہ ہوں گے جو اس سے اختلاف رکھتے ہوں۔ یہ صورت حال جب تک موجود ہے، کیا اسلامی قانون کے ماخذ میں سے کسی سنت کا اسقاط کر دینا کسی حاکم عدالت کے اختیار میں ہے؟ یا کوئی حکومت ایسا کر سکتی ہے؟ یا کوئی قانون ساز ادارہ اس کا مجاز ہے؟ ان سوالات کا جواب اثبات میں کہہ سکتے کہ کوئی شخص ان کا جواب اثبات میں کیسے دے سکتا ہے۔ جس وقت تک یہاں جمہوریت کی قطعی نفی نہیں ہو کوئی شخص ان کا جواب اثبات میں کیسے دے سکتا ہے۔ جس وقت تک یہاں جمہوریت کی قطعی نفی نہیں ہو جاتی، کسی ذی اختیار شخص کو اینے اختیارات اپنی ذاتی آراء کے مطابق استعمال کرنے کا حق نہیں ہے بلکہ وہ جاتی، کسی ذی اختیار شخص کو اینے اختیارات اپنی ذاتی آراء کے مطابق استعمال کرنے کا حق نہیں ہے بلکہ وہ

انہیں قانون ہی کے مطابق استعمال کر سکتا ہے جو یہاں اکثریت کی مرضی سے نافذ ہے۔ حکام میں جو اصحاب اپنے کچھ زیادہ پر زور خیالات رکھتے ہوں، ان کے لیے سیدھا راستہ یہ کھلا ہوا ہے کہ مستعفی ہو کر اپنی پوری علمی قابلیت عامہ مسلمین کا عقیدہ تبدیل کرنے میں صرف کریں لیکن جب تک وہ کسی با اختیار منصب پر فائز ہیں، وہ اس تبدیلی کے لیے اپنے اختیارات استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ جمہوریت کا کھلا ہوا منطقی تقاضا ہے۔ اس سے انکار کے لیے کسی کے پاس اگر کچھ دلائل ہوں تو ہم انہیں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔

مذکورۂ بالا اصولی مسائل کے متعلق جو نقطۂ نظر ہم نے او پرپیش کیا ہے، اس کو اگر درست تسلیم کر لیا جائے تو عدالت کا پورا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے ہم یہ گذارش کریں گے که فاضل جج کے لیے اپنے ان مخصوص خیالات کو اپنے ایک عدالتی فیصلے میں بیان کرنا مناسب نه تھا۔ وہ ان کو اپنی شخصی حیثیت میں ایک مضمون کے طور پر تحریر فرماتے اور کسی رسالے میں شائع کرا دیتے تو چنداں قابل اعتراض نه ہوتا۔اس صورت میں زیادہ آزادی کے ساتھ ان پر بحث ہو سکتی تھی بغیر اس کے که احترام عدالت کسی شخص کے لیے آزادی تنقید میں مانع ہو۔

#### فقۂ حنفی کی اصل حیثیت

اب ہم اس فیصلے کے اصولی مباحث پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں جیسا کہ اس کے مطالعہ سے ناظرین کے سامنے آچکا ہے۔ یه حضانت کے متعلق فقۂ حنفی کے قواعد کا حوالہ دیتے ہوئے فاضل جج یہ فرماتے ہیں کہ انگریزی حکومت کے دور میں پریوی کونسل تک تمام عدالتیں ان قواعد کی پوری پابندی کرتی رہی ہیں، اور اس کی وجہ ان کی رائے میں یہ ہے کہ:

"مسلمان قانون دان یه نہیں چاہتے تھے که انگریزیا دوسرے غیرمسلم اپنے مقصد کے مطابق قرآن پاک کی تفسیر و تعبیر کریں اور قوانین بنائیں۔ مسلم قانون سے تعلق رکھنے والے تمام معاملات میں فتاوائے عالمگیری کو جو اہمیت دی گئی ہے وہ اسی حقیقت کی صاف نشاندہی کرتی ہے لیکن اب حالات بالکل بدل چکے ہیں"۔ (پیراگراف نمبر 4)

پھر حضانت کے حنفی قانون کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد وہ دوبارہ یہ سوال اٹھاتے ہیں که:
"کیا کسی درجه کی قطعیت کے ساتھ ان قواعد کو اسلامی قانون کہا جا سکتا ہے جسے وہی لزوم کا مرتبه حاصل ہو جو ایک کتاب آئین میں درج شدہ قانون کو حاصل ہوتا ہے؟" (پیراگراف نمبر 7)

ہمارے خیال میں یہ رائے ظاہر کرتے وقت فاضل جج کی نگاہ ان تمام اسباب پر نہیں تھی جن کی بنا پر حنفی قانون نه صرف انگریزی دور میں اور نه صرف ہمارے ملک میں بلکه تیسری صدی ہجری سے دنیائے اسلام کے ایک بڑے حصے میں اسلامی قانون مانا جاتا رہا ہے۔ انہوں نے اس کے ایک بہت ہی خفیف سے جزوی سبب کا نوٹس لیا ہے اور اسی بنا پر ان کا یہ ارشاد بھی صحیح صورت واقعہ کی ترجمانی نہیں کرتا که "اب حالات بالکل بدل چکے ہیں"۔

اسلامی قانون کی تاریخ سے جو لوگ واقف ہیں ان سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ خلافت راشدہ کی جگہ شاہی طرز حکومت قائم ہو جانے سے اسلامی نظام قانون میں ایک بڑا خلا رونما ہو گیا تھا جو ایک صدی سے زیادہ مدت تک موجود رہا۔ خلافت راشدہ میں "شوریٰ" ٹھیک وہی کام کرتی تھی جو موجودہ زمانہ میں ایک مجلس قانون ساز کا کام ہوتا ہے۔ مسلم مملکت میں جو جو مسائل بھی ایسے پیش آتے تھے جن پر ایک واضح قانونی حکم کی ضرورت ہوتی تھی، خلیفہ کی مجلس شوریٰ ان پر کتاب الله اور سنت رسول الله کی روشنی میں اجتماعی فکر و اجتہاد سے کام لے کر فیصلے کرتی تھی اور وہی فیصلے پوری مملکت میں قانون کی حیثیت سے نافذ ہوتے تھے۔ قرآن مجید کے کسی فرمان کی تعبیر میں اختلاف ہویا سنت رسول کی تحقیق میں یا کسی نئے پیش آمدہ مسئلے پر اصولی شریعت کی تطبیق میں، مجلس شوریٰ کے سامنے ایسا ہر اختلاف ہر وقت پیش ہو جاتا تھا۔ خلافت راشدہ کی اس مجلس کو یہ حیثیت محض سیاسی طاقت کے بل پر حاصل نہ تھی، بلکہ اس کی اصل خلافت راشدہ کی اس مجلس کو یہ حیثیت محض سیاسی طاقت کے بل پر حاصل نہ تھی، بلکہ اس کی اصل وجہ وہ اعتماد تھا جو عام مسلمان خلیفہ اور اس کے اہل شوریٰ کی خدا ترسی، دیانت، خلوص اور علم دین پر

جب یہ نظام باقی نہ رہا اور شاہی حکومتوں نے اس کی جگہ لے لی تو فرمانروا اگرچہ مسلمان تھے اور ان کے اعیان حکومت اور اہل دربار بھی مسلمان تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ جرأت نہ کرسکا کہ مسائل و معاملات میں خلفائے راشدین کی طرح فیصلے دیتا، کیونکہ وہ خود جانتے تھے کہ انہیں عام مسلمانوں کا اعتماد حاصل نہیں ہے اور ان کے فیصلے قانون اسلام کا جزنہیں بن سکتے۔ وہ اگر خلفائے راشدین کی شوریٰ کی مانند عام مسلمانوں کے معتمد اہل علم و تقویٰ کی ایک مجلس بناتے اور اس کو وہی آئینی حیثیت دیتے جو اس شوریٰ کو حاصل تھی، تو ان کی بادشاہی نہ چل سکتی تھی اور اگروہ اپنے مطلب کے لوگوں کی مجلس شوریٰ بنا کر فیصلے صادر کرنے شروع کر دیتے تو مسلمان ان فیصلوں کو شرعی فیصلے ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایسے فیصلے طاقت کے ذریعہ مسلط کیے جا سکتے تھے، لیکن انہیں مسلط کرنے والی طاقت جب بھی ہئتی وہ فیصلے اسی جگہ پھینک دیے جاتے جہاں ان کے نافذ کرنے والے گئے تھے۔ ان کا ایک مستقل جزو شریعت بن کر رہنا کسی

## طرح ممكن نه تهاـ

اس حالت میں اسلامی نظام قانون کے اندر ایک خلا پیدا ہوگیا۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں مسائل و معاملات کے جو فیصلے اجماعی طورپر ہوگئے تھے، وہ توپوری مملکت کا قانون رہے، لیکن اس کے بعد پیش آنے والے مسائل و معاملات میں ایسا کوئی ادارہ موجود نه رہا جو قرآن کی تعبیر اور سنت کی تحقیق اور قوت اجتہادیہ کے استعمال سے ایک فیصلہ دیتا اور وہ مملکت کا قانون قرار پاتا۔ اس دور میں مختلف قاضی اور مفتی اپنے اپنے طورپر جو فتوے اور فیصلے دیتے رہے، وہ ان کے دائرۂ اختیار میں نافذ ہوتے رہے۔ ان متفرق فتاوی اور فیصلوں سے مملکت میں ایک قانونی طوائف الملوکی پیدا ہوگئی۔ کوئی ایک قانون نه رہا جویکسانی کے ساتھ تمام عدالتوں میں نافذ ہوتا اور جس کے تمام انتظامی محکمے کام کرتے۔ منصور عباسی کے عہد میں ابن المقنع نے اس طوائف الملوکی کو شدت کے ساتھ محسوس کیا اور خلیفہ کو مشورہ دیا کہ وہ خود اس خلا کو بھرنے کی کوشش کرے لیکن خلیفہ اپنی حیثیت خود جانتا تھا۔ وہ کم از کم اتنا برخود غلط نه تھا جتنے آج کل کے ڈکٹیئر حضرات ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ جو قانون اس کی صدارت میں اس کے نامزد کیے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں بنیں حضرات ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ جو قانون اس کی صدارت میں اس کے نامزد کیے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں بنیں گے اور اس کے امضاء (Sanction) سے نافذ ہوں گے انہیں مسلمان شریعت کے احکام مان لیں گے۔

قریب قریب ایک صدی اس حالت پر گزر چکی تھی که امام ابو حنیفه اس خلا کو بھرنے کے لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے کسی سیاسی طاقت اور کسی آئینی حیثیت کے بغیر اپنے تربیت کردہ شاگردوں کی ایک غیر سرکاری مجلس قانون ساز (Private Legislature) بنائی۔ اس میں قرآن کے احکام کی تعبیر، سنتوں کی تحقیق، سلف کے اجماعی فیصلوں کی تلاش و جستجو، صحابه و تابعین اور تبع تابعین کے فتاویٰ کی جانچ پڑتال اور معاملات و مسائل پر اصول شریعت کی تطبیق کا کام بڑے وسیع پیمانے پر کیا گیا اور پچیس تیس سال کی مدت میں اسلام کا پورا قانون مدون کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ قانون کسی بادشاہ کی رضا سے مدون نہیں کیا گیا تھا۔ کوئی طاقت اس کی پشت پر نہیں تھی جس کے زور سے یہ نافذ ہوتا لیکن پچاس برس بھی نہ گزرے تھے کہ یہ سلطنت عباسیہ کا قانون بن گیا۔ اس کی وجه صرف یہ تھی کہ اس کو ان لوگوں نے مرتب کیا تھا جن کے متعلق عام مسلمانوں کو یہ اعتماد تھا کہ وہ عالم بھی ہیں اور معتقی اور محتاط بھی، وہ قرآن اور سنت کو ٹھیک ٹھاک سمجھتے اور جانتے ہیں، عبر اسلامی افکارو نظریات سے متاثر نہیں ہیں اور اسلامی قانون کی تدوین میں صحیح اسلامی ذہن رکھتے ہیں، غیر اسلامی افکارو نظریات سے متاثر نہیں ہیں اور اسلامی قانون کی تدوین میں اطمینان رکھتے تھے کہ یہ تحقیق واجتہاد کے بعد شریعت کا جو حکم بھی بیان کریں گے، ان میں بشری غلطی اور ہو سکتی ہے مگر ہے ڈھب اور ہے لگام اجتہاد یا اسلام میں غیر اسلام کی آمیزش کا ان سے کوئی خطرہ نہیں ہو۔ اس خالص اخلاقی طاقت کا یہ کرشمہ تھا کہ پہلے بلاد مشرق کے عام مسلمانوں نے آپ سے آپ اس کو اسے اسلام کا قانون مان لیا اور اپنے معاملات میں بطور خود اس کی پیروی شروع کر دی۔ پھر سلطنت عباسیہ کو اسے اسلام کا قانون مان لیا اور اپنے معاملات میں بطور خود اس کی پیروی شروع کر دی۔ پھر سلطنت عباسیہ کو اسے اسلام کا قانون مان لیا اور اپنے معاملات میں بطور خود اس کی پیروی شروع کر دی۔ پھر سلطنت عباسیہ کو اسے اس

تسلیم کر کے ملک کا قانون قرار دینا پڑا۔ اس کے بعد وہی قانون اپنی اسی طاقت سے مغرب میں ترکی سلطنت کا اور مشرق میں ہندوستان کی مسلم حکومت کا قانون بنا۔<sup>31</sup>

بعد کی بہت سی صدیوں میں یہ قانون اسی مقام پر کھڑا نہیں رہا۔ جہاں امام ابو حنیفہ نے اسے چھوڑا تھا، بلکہ ہر صدی میں اس کے اندر بہت سی ترمیمات بھی ہوئی ہیں اور بہت سے نئے مسائل کے فیصلے بھی اس میں ہوتے رہے ہیں، جیسا کہ کتب ظاہر الروایہ اور بعد کی کتب فتاویٰ کے تقابل سے معلوم ہو سکتا ہے لیکن یہ بعد کا سارا کام بھی حکومت کے ایوانوں سے باہر مدرسوں اور دار الافتاؤں میں ہی ہوتا رہا کیونکہ مسلمان بادشاہوں اور ان کے مسلمان امراء و حکام کے علم و تقویٰ پر مسلمان عوام کوئی اعتماد نه رکھتے تھے، انہیں صرف خدا ترس علماء پر ہی اعتماد تھا اس لیے انہی کے فتوے اس قانون کے جز بنتے رہے اور انہی کے ہاتھوں اس کا ارتقاء ہوتا رہا۔ ایک دو مثالوں کو چھوڑ کر اس پورے زمانے میں کسی بد دماغ سے بد دماغ بادشاہ کو بھی اپنے متعلق یہ غلط فہمی نہیں ہوئی کہ میں ایک قانون بناؤں گا اور مسلمان اسے شریعت مان لیں گے۔ اور نگ زیب جیسے پر ہیز گار فرمانروا نے بھی وقت کے نامور علماء ہی کو جمع کیا جنہیں مسلمان دینی حیثیت سے بھروسے کے قابل سمجھتے تھے اور ان کے ذریعہ سے اس نے فقہائے حنفیہ ہی کے فتاویٰ کا مجموعہ مرتب کرا کے اس کو قانون قرار دیا۔

اس بحث میں تین باتیں بخوبی واضح ہوجاتی ہیں:

ایک یه که فقهٔ حنفی، جوانگریزوں کی آمد سے صدیوں پہلے سے مشرقی مسلمان مملکتوں کا قانون تھی اور جسے آکرانگریز بھی اپنے پورے دور میں کم از کم مسلم پرسنل لاء کی حد تک مسلمانوں کا قانون تسلیم کرتے رہے، دراصل مسلمانوں کی عام رضا اور پسند سے قانون قرار پائی تھی۔ اس کو کسی سیاسی طاقت نے نافذ (Enforce) نہیں کیا تھا بلکه ان ممالک کے جمہور مسلمین اسی کو اسلامی قانون مان کر اس کی پیروی کرتے تھے اور حکومتوں نے اسے اس لیے قانون مانا که ان ملکوں کے عام مسلمان اس کے سوا کسی دوسری چیز کی پیروی قلب و ضمیر کے اطمینان کے ساتھ نه کر سکتے تھے۔

دوسرے یہ که مسلمان جس طرح انگریزی دور میں اپنا دین اور اپنی شریعت انگریزوں اور دوسرے غیر مسلموں کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار نہ تھے، اسی طرح وہ بنی امیہ کے زمانے سے لے کرآج تک کبھی ایسے مسلمانوں کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار نہیں رہے ہیں جن کے علم دین اور تقویٰ اور احتیاط پر ان کو اطمینان نہ ہو۔

تیسرے یہ کہ اب حالات بالکل کیا معنی، بالجزبھی نہیں بدلے ہیں۔ انگریزوں کی جگہ بس مسلمانوں کا کرسی نشین ہو جانا بجائے خود اپنے اندر کوئی جوہری فرق نہیں رکھتا۔ خلافت راشدہ کے بعد جو خلا پیدا ہوا تھا، مسلمان حکومتوں کی حدتک وہ اب بھی جوں کا توں باقی ہے، اور وہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک ہمارا نظام تعلیم ایسے خدا ترس فقیہ پیدا نہ کرنے لگے جن کے علم و تقویٰ پر مسلمان اعتماد کر سکیں اور ہمارا نظام سیاست ایسا نہ بن جائے کہ اس طرح کے معتمد علیہ اصحاب ہی ملک میں قانون سازی کے منصب پر فائز ہونے لگیں۔ اگر اس ملک میں ہمیں قوم کے ضمیر اور قانون کے درمیان تضاد اور تصادم پیدا کرنا نہیں ہے تو جب تک یہ خلا واقعی صحیح طریقے سے بھر نہ جائے، اسے خام مواد سے بھرنے کی کوئی کوشش نہ کرنی چاہیے۔

## فاضل جج کے بنیادی تصورات

اس کے بعد پیراگراف 8 سے 16 تک فاضل جج نے اسلامی قانون کے متعلق اپنے کچھ تصورات بیان فرمائے جو علی الترتیب حسب ذیل ہیں:

- (1) اسلام کی رو سے جو قانون ایک مسلمان پر اس کی زندگی کے ہر شعبے میں حکمران ہونا چاہیے، خواہ وہ اس کی زندگی کا مذہبی شعبہ ہویا سیاسی، یا معاشرتی یا معاشی، وہ صرف خدا کا قانون ہے۔
  - (2) قرآن نے جو حدود مقرر کر دیے ہیں ان کے اندر مسلمانوں کو سوچنے اور عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔
- (3) چونکه قانون انسانی آزادی پر پابندی عائد کرنے والی طاقت سے اس لیے خدا نے قانون سازی کے اختیارات پوری طرح اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ اسلام میں کسی شخص کو اس طرح کام کرنے کا اختیار نہیں سے که گویا وہ دوسروں سے بالاتر سے۔
  - (4) رسول الله صلى الله عليه و سلم اور خلفائے راشدين كا طرزِ عمل يه تها كه جو كچه وه كرتے تهے مسلمانوں كے مشورے سے كرتے تهے اسلام كا عقيده عين اپنے مزاج كے اعتبار سے ايك انسان كى دوسرے انسانوں پر برترى كى نفى كرتا ہے، وہ اجتماعى فكر اور اجتماعى عمل كى راه دكهاتا ہے۔
- (5) اس دنیا میں چونکہ انسانی حالات اور مسائل بدلتے رہتے ہیں، اس لیے اس بدلتی ہوئی دنیا کے اندر مستقل، ناقابل تغیرو تبدل احکام و قوانین نہیں چل سکتے۔ خود قرآن بھی اس عام قاعدے سے مستثنٰی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے مختلف معاملات میں چند وسیع اور عام قاعدے انسانی ہدایت کے لیے دے دیے ہیں۔

- (6) قرآن سادہ اور آسان زبان میں ہے جسے ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ اس کا پڑھنا اور سمجھنا ایک دوآ دمیوں کا مخصوص حق نہیں ہے۔ تمام مسلمان اگر چاہیں تو اسے سمجھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ یہ حق تمام مسلمانوں کو دیا گیا ہے اور کوئی اسے ان سے سلب نہیں کر سکتا، خواہ وہ کیسا ہی عالی مرتبه اور کیسا ہی فاضل کیوں نہ ہو۔
  - (7) قرآن کوپڑھنے اور سمجھنے میں یہ بات خود متضمن ہے که آدمی اس کی تعبیر کرے اور اس کی تعبیر کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے که آدمی اس کو وقت کے حالات پر اور دنیا کی بدلتی ہوئی ضروریات پر منطبق کے۔
- (8) امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک اور قدیم زمانے کے دوسرے مفسرین نے قرآن کی جو تعبیریں کی تھیں وہ آج کے زمانے میں جوں کی توں نہیں مانی جانی جا سکتیں۔ سوسائٹی کے بدلتے ہوئے حالات پر قرآن کے عام اصولوں کو منطبق کرنے کے لیے ان کی دانشمندانہ تعبیر کرنی ہوگی، اور ایسے طریقے سے تعبیر کرنی ہوگی که لوگ اپنی تقدیر اور اپنے خیالات اور اخلاقی تصورات کی تشکیل اس کے مطابق کر سکیں اور اپنے ملک اور زمانے کے لیے موزوں ترین طریقے پر کام کر سکیں۔ دوسرے انسانوں کی طرح مسلمان بھی عقل اور ذہانت رکھتے ہیں اور یہ طاقت استعمال کرنے ہی کے لیے دی گئی ہے۔ تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنا اور اس کی تعبیر کرنا ہوگا۔
  - (9) قرآن کوسمجھنے اور اس کے مدعا کو پانے کی سخت کوشش ہی کا نام اجتہاد ہے۔ قرآن سب مسلمانوں سے، نه که ان کے کسی خاص طبقے سے یه توقع کرتا ہے که وہ اس کا علم حاصل کریں، اسے اچھی طرح سمجھیں اور اس کی تعبیر کریں۔
- (10) اگر ہر شخص انفرادی طور پر بطور خود قرآن کی تعبیر کرے تو بے شمار مختلف تعبیرات وجود میں آ جائیں گی جن سے سخت بد نظمی کی حالت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح جن معاملات میں قرآن ساکت ہے، اگران کے بارے میں ہر شخص کو ایک قاعدہ بنا لینے اور ایک طرز عمل طے کر لینے کا اختیار ہو تو ایک پراگندہ اور غیر مربوط سوسائٹی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بڑی تعداد کی رائے کو نافذ ہونا چاہیے۔
- (11) ایک آدمی یا چند آدمی فطرتاً عقل اور قوت میں ناقص ہوتے ہیں۔ کوئی شخص خواہ کتنا ہی طاقتور اور ذہین ہو، اس کے کامل ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ لاکھوں کروڑوں آدمی، جو اجتماعی زندگی ایک نظم کے ساتھ بسر کررہے ہیں، اپنی اجتماعی ہیئت میں افراد کی به نسبت زیادہ عقل اور طاقت رکھتے ہیں۔ قرآن کی رو

سے بھی کتاب الله کی تعبیر اور حالات پر اس کے عام اصولوں کا انطباق ایک آدمی یا چند آدمیوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا بلکہ یہ کام مسلمانوں کے باہمی مشورے سے ہونا چاہیے۔

(12) قانون سے مراد وہ ضابطہ ہوتا ہے جس کے متعلق لوگوں کی اکثریت یہ خیال کرتی ہو کہ لوگوں کے معاملات اس کے مطابق چلنے چاہئیں۔ کئی کروڑ باشندوں کے ایک ملک میں باشندوں کی اکثریت کو قرآن کی ان آیات کی، جن کے اندریا زائد تعبیروں کی گنجائش ہو، ایک ایسی تعبیر کرنی چاہیے جوان کے حالات کے لیے موزوں ترین ہواور اسی طرح انہیں قرآن کے عام اصولوں کو حالاتِ موجودہ پر منطبق کرنا چاہیے تاکہ فکرو عمل میں یکسانی و وحدت پیدا ہو سکے۔ اسی طرح یہ اکثریت کا کام ہے کہ ان مسائل و معاملات میں، جن پر قرآن ساکت ہے، کوئی قانون بنائے۔

(13) قدیم زمانے میں تو شاید یه درست تھا که اجتہاد کو چند فقہاء تک محدود کر دیا جائے کیونکه لوگوں میں آزادانه اور عمومیت کے ساتھ علم نہیں پھیلایا جاتا تھا۔ لیکن موجودہ زمانے میں یه فریضه باشندوں کے نمائندوں کو انجام دینا چاہیے کیونکه قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا اور اس کے عام اصولوں کو حالات پر منطبق کرنا ایک یا دو اشخاص کا مخصوص استحقاق نہیں ہے بلکه تمام مسلمانوں کا فرض اور حق ہے اور یه کام ان لوگوں کو انجام دینا چاہیے جنہیں عام مسلمانوں نے اس مقصد کے لیے منتخب کیا ہو۔

## تصوراتِ مذكوره پر تنقید

او پر کے تیرہ فقروں میں ہم نے اپنی حد تک پوری کوشش کی ہے کہ فاضل جج کے تمام بنیادی نظریات کا ایک صحیح خلاصہ بیان کر دیں۔ ان کی زبان اور سلسلہ وار ترتیب میں بھی ہم نے موصوف کی اپنی زبان اور منطقی ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے تاکہ ناظرین کے سامنے ان خیالات کی صحیح صورت آ جائے جن پر آگے وہ اپنے فیصلے کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ان بنیادی نظریات میں چند باتیں قابل غور اور لائق تنقید ہیں۔

اولاً، فاضل جج کی نگاہ میں خدا کے قانون سے مراد صرف وہ قانون ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ سنت جو احکام و ہدایات دیتی ہے، انہیں وہ خدا کے قانون میں شمار نہیں کرتے۔ او پر کے فقروں میں یہ بات مخفی ہے، لیکن آگے چل کر اپنے فیصلے میں وہ اس کی صراحت کرتے ہیں اور اسی مقام پر ہم اس نقطۂ نظر کی غلطی واضح کریں گے۔

ثانیاً، وہ جب کہتے ہیں که کسی انسان کو بھی دوسرے انسانوں پر برتری حاصل نہیں ہے اور یه که قرآن کو سمجھنا اور اس کی تعبیر کرنا چند انسانوں کا مخصوص حق نہیں ہے تو اس میں وہ نبی صلی الله علیه و سلم کو بھی شامل سمجھتے ہیں۔ یه چیز بھی مذکورۂ بالا فقرات میں نمایاں نہیں ہے لیکن آگے چل کر اس کی تصریح انہوں نے خود کر دی ہے، لہٰذا ان کا یه قاعدۂ کلیه بھی محتاج تنقید ہے۔

ثالثاً، انہوں نے رسول الله صلی الله علیه و سلم اور خلفائے راشدین کو ایک درجه میں رکھ کریہ فرمایا ہے که "جو کچھ وہ کرتے تھے مسلمانوں کے مشورے سے کرتے تھے"۔ یہ بات قطعاً خلافِ واقعہ ہے۔ رسول کی حیثیت اپنی نوعیت میں خلفائے راشدین سمیت تمام امراءِ مسلمین کی حیثیت سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ حضور کو ان کے زمرے میں رکھنا خود اس قرآن کے خلاف ہے جسے فاضل جج نے خدا کا قانون تسلیم کیا ہے۔ پھران کا یہ دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے کہ خلفائے راشدین کی طرح حضور صلی الله علیه و سلم بھی جو کچھ کرتے تھے مسلمانوں کے مشورے سے کرتے تھے جن امور میں حضور کو خدا کی طرف سے ہدایت ملتی تھی، ان میں آپ کا کام صرف حکم دینا اور مسلمانوں کا کام صرف اطاعت کرنا تھا۔ ان کے اندر مشورے کا کیا سوال، کسی مسلمان کو بولنے کا حق بھی نہ تھا اور خدا کی ہدایات حضور صلی الله علیه و سلم کے پاس لازماً قرآنی آیات ہی کی شکل میں نہیں آتی تھیں بلکه وہ وحی غیر متلو کی شکل میں بھی آتی تھیں۔

رابعاً، فاضل جج نے عام مسلمانوں کے حق اجتہاد پر زور دینے کے بعد خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ایک منظم معاشرے میں انفرادی اجتہاد نہیں چل سکتا، قانون صرف وہی اجتہاد بنے گا جواکثریت کے نمائندوں نے کیا ہو۔ سوال یہ ہے کہ اکثریت کا چند آدمیوں کا منتخب کر کے اجتہاد کا اختیار دینا اور اس کا چند آدمیوں پر اعتماد کر کے ان کے اجتہاد کے قبول کر لینا، ان دونوں میں آخر اصولاً فرق کیا ہے؟ اس ملک کی عظیم اکثریت نے اگر فقہائے حنفیہ پراعتماد کر کے ان کی تعبیرِ قرآن و سنت اور ان کے اجتہاد کو اسلامی قانون مانا ہے تو فاضل جج خود اپنے بیان کردہ اصول کی رو سے اس پر کیا اعتراض کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں؟ ان پر تو مسلمانوں کے اعتماد کا یہ حال رہا ہے کہ جب اس قانون کو نافذ کرنے والی کوئی طاقت نہ رہی تھی اور غیر مسلم برسر اقتدار آ چکے تھے، اس وقت بھی مسلمان اپنے گھروں میں اور اپنی شخصی و معاشرتی زندگی کے معاملات میں ان کے بیان کردہ قانون ہی کی پیروی کرتے رہے۔ اس کے معنی یہ ہیں که عام مسلمان کسی جبر کے بغیر خلوصِ دل کے ساتھ اور قلب و ضمیر کے پورے اطمینان کے ساتھ اس کو صحیح قانون سمجھتے ہیں۔ کیا دنیا خلوصِ دل کے ساتھ اور قلب و ضمیر کے پورے اطمینان کے ساتھ اس کو صحیح قانون سمجھتے ہیں۔ کیا دنیا کی کسی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو اس قدر زبردست جمہوری تائید حاصل ہونے کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس کے مقابلے میں کسی ایک شخص کا، خواہ وہ ایک فاضل جج ہی کیوں نہ ہو، استدلال کیا وزن

رکھتا ہے کہ ان فقہاء کی تعبیریں آج کے زمانے میں نہیں مانی جا سکتیں؟ جسٹس محمد شفیع صاحب خود فرماتے ہیں که قانون وہ ہے جسے اکثریت مانے۔ سواکثریت اس قانون کو مان رہی ہے۔ آخر کس دلیل سے ان کی انفرادی رائے اسے رد کر سکتی ہے؟

خامساً، فاضل جج ایک طرف خود تسلیم کرتے ہیں که قانون بنانا اور اس میں رد و بدل کرنا اکثریت کے نمائندوں کا کام ہے، افراد کا کام نہیں ہے، خواہ وہ بجائے خود کیسے ہی طاقتور اور ذہین ہوں۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے خود ہی اکثریت کے تسلیم کردہ اصول قانون میں ترمیم بھی کی ہے اور حضانت کے متعلق اکثریت کے مسلمه قانون کورد بھی کیا ہے۔ اگریه تضاد نہیں ہے تو ہمیں یہ معلوم کر کے بڑی مسرت ہوگی که ان دونوں باتوں میں کس طرح تطبیق دی جا سکتی ہے۔

#### اجتہاد کے چند نمونے

اس کے بعد پیراگراف 16 تا 20 میں فاضل جج نے خود قرآن مجید کی بعض آیات کی تعبیر کر کے اپنے اجتہاد کے چند نمونے پیش فرمائے ہیں جن سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں قوتِ اجتہادیہ کو استعمال کر کے قرآن سے کس طرح احکام نکالے جانے چاہئیں۔

# تعدادِ ازواج کے مسئلے میں فاضل جج کا اجتہاد

اس سلسلے میں وہ سب سے پہلے سورۂ نسا کی تیسری آیت: وان خفتم الا تقسطو فی الیتمیٰ فانکحوا ما طاب لکم من النسآء مثنٰی وثلاث و رباع کولیتے ہیں جس کے متعلق ان کا ارشاد ہے که "اسے اکثر غلط استعمال کیا گیا ہے" اس آیت پربحث کا آغاز کرتے ہوئے وہ پہلی بات یه فرماتے ہیں که:

"قرآن پاک کے کسی حکم کا کوئی جزء بھی فضول یا ہے معنی نه سمجھا جانا چاہیے"۔

لیکن اس کے فوراً بعد دوسرا فقرہ یه ارشاد فرماتے ہیں:

"یه لوگوں کے منتخب نمائندوں کا کام ہے که وہ اس بارے میں قانون بنائیں که آیا ایک مسلمان ایک سے زیادہ بیویاں کرسکتا ہے اور اگر کرسکتا ہے تو کن حالات میں اور کن شرائط کے ساتھ"۔

#### اس اجتہاد کی پہلی غلطی

تعجب ہے کہ فاضل جج کو اپنے ان دونوں فقروں میں تضاد کیوں نہ محسوس ہوا۔ پہلے فقرے میں جو اصولی بات انہوں نے خود بیان فرمائی ہے اس کی رو سے زیرِ بحث آیت کا کوئی لفظ زائد از ضرورت یا ہے معنی نہیں ہے۔ اب دیکھیے، آیت کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ اس کے مخاطب افراد مسلمین ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے که "اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیموں کے معاملہ میں تم انصاف نه کر سکوں گے تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو، دو دو سے، تین تین سے اور چار چار سے، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نه کر سکو گے تو ایک ہی سہی۔۔۔۔۔"

ظاہر ہے کہ عورتوں کو پسند کرنا، ان سے نکاح کرنا اور اپنی بیویوں سے عدل کرنا یا نه کرنا افراد کا کام ہے نه که پوری قوم یا سوسائٹی کا۔ لہٰذا باقی تمام فقرے بھی جو بصیغۂ جمع مخاطب ارشاد ہوئے ہیں، ان کا خطاب بھی لامحاله افراد ہی سے ماننا پڑے گا۔ اس طرح پوری آیت اول سے لے کر آخر تک دراصل افراد کو ان کی انفرادی حیثیت میں مخاطب کر رہی ہے اور یه بات انہی کی مرضی پر چھوڑ رہی ہے که اگر عدل کر سکیں تو چار کی حد تک جتنی عورتوں کو پسند کریں، ان سے نکاح کر لیں اور اگریه خطرہ محسوس کریں که عدل نه کر سکیں گے تو ایک ہی پر اکتفا کریں۔ سوال یه ہے که جب تک فانکحوا ما طاب لکم اور فان خفتم الا تعدلوا کے صیغۂ خطاب کو فضول اور ہے معنی نه سمجھ لیا جائے، اس آیت کے ڈھانچے میں نمائندگانِ قوم کس راستے سے داخل ہو سکتے ہیں؟ آیت کا کون سا لفظ ان کے لیے مداخلت کا دروازہ کھولتا ہے؟ اور مداخلت بھی اس حد تک که وہی اس امر کا فیصلہ بھی کریں که ایک مسلمان دوسری بیوی کر بھی سکتا ہے یا نہیں، حالانکه کر سکنے کا مجاز اسے الله تعالٰی نے خود بالفاظ صریح کر دیا ہے، اور پھر "کر سکنے" کا فیصلہ کرنے کے بعد وہی یہ بھی طے کریں اسے الله تعالٰی نے خود بالفاظ صریح کر دیا ہے، اور پھر "کر سکنے" کا فیصلہ کرنے کے بعد وہی یہ بھی طے کریں فیصلے پر چھوڑی ہے که اگر وہ عدل کی طاقت اپنے اندر پاتا ہو تو ایک سے زائد کرے ورنه ایک ہی پر اکتفا فیصلے پر چھوڑی ہے که اگر وہ عدل کی طاقت اپنے اندر پاتا ہو تو ایک سے زائد کرے ورنه ایک ہی پر اکتفا کرے۔

#### دوسرى غلطى

دوسری بات وہ یہ فرماتے ہیں که "ازراہِ قیاس ایسی شادی کو (یعنی ایک سے زائد بیویوں کے ساتھ شادی کو)

یتیموں کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے" وہی عام غلطی ہے جواس آیت کا مطلب لینے میں جدید زمانے کے بعض لوگ کررہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ آیت میں چونکہ یتامٰی کے ساتھ انصاف کا ذکر آگیا ہے، اس لیے لا محالہ ایک سے زائد بیویاں کرنے کے معاملہ میں کسی نه کسی طرح یتامٰی کا معاملہ بطور ایک لازمی شرط کے شامل ہونا چاہیے حالانکہ اگر اس بات کو ایک قاعدہ کلیہ بنا لیا جائے کہ قرآن میں کسی خاص موقع پر جو حکم دیا گیا ہواور اس موقع کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کر دیا گیا ہو، وہ حکم صرف اسی موقع کے لیے خاص ہوگا، تو اس سی بڑی قباحتیں لازم آئیں گی۔ مثلاً عرب کے لوگ اپنی لونڈیوں کوپیشہ کمانے پر زبردستی مجبور کرتے تھے۔ قرآن میں اس کی ممانعت ان الفاظ میں فرمائی کہ: لا تکرھوافتیٰتکم علی البغآء ان اردن تحصناً (النور: 33) اپنی لونڈیوں کو بد کاری پر مجبور نه کرو اگروہ بچی رہنا چاہتی ہوں"۔ کیا یہاں از قیاس یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ حکم صرف لونڈیوں سے متعلق ہے، اور یہ که لونڈی اگر خود بدکار رہنا چاہتی ہو تو اس سے پیشہ کرایا جا سکتا ہے؟

دراصل اس طرح کی قیود کا واقعاتی پس منظر جب تک نگاہ میں نہ ہو،آدمی قرآن مجید کی ایسی آیات کو، جن میں کوئی حکم بیان کرتے ہوئے خاص حالت کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک نہیں سمجھ سکتا۔آیت وان خفتم الا تقسطو فی الیتمٰی کا واقعاتی پس منظریہ ہے کہ عرب میں اور قدیم زمانے کی پوری سوسائٹی میں، صد ہا برس سے تعداد ازواج مطلقاً مباح تھا۔اس کے لیے کوئی نئی اجازت دینے کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہ تھی، کیونکہ قرآن کا کسی رواج عام سے منع کرنا خود ہی اس رواج کی اجازت کا ہم معنی تھا۔اس لیے فی الحقیقت یہ آیت تعددد ازواج کی اجازت دینے کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ جنگ احد کے بعد جو بہت سی عورتیں کئی بچوں کے ساتھ بیوہ رہ گئی تھیں، ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی۔اس میں مسلمانوں کو کئی بچوں کے ساتھ تم یوں انصاف نہیں کر سکتے تو اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ اگر شہدائے احد کے یتیم بچوں کے ساتھ تم یوں انصاف نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے ایک سے زائد بیویاں کرنے کا دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا ہے، ان کی بیوہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں ان کے ساتھ نکاح کر لوتاکہ ان کے بچے تمہارے اپنے بچے بن جائیں اور تمہیں ان کے مفاد سے ذاتی حالت میں جائز ہے جبکہ یتیم بچوں کی پرورش کا مسئلہ در پیش ہو۔ اس آیت نے اگر کوئی نیا قانون بنایا ہے تو وہ حالت میں جائز ہے جبکہ یتیم بچوں کی پرورش کا مسئلہ در پیش ہو۔ اس آیت نے اگر کوئی نیا قانون بنایا ہے تو وہ حالت میں جائز ہے جبکہ یتیم بچوں کی پرورش کا مسئلہ در پیش ہو۔ اس آیت نے اگر کوئی نیا قانون بنایا ہے تو وہ کا رواج موجود تھا، بلکہ دراصل اس میں جو نیا قانون دیا گیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ بیویوں کی تعداد پر چار کی قید لگا دی گئی جو پہلے نہ تھی۔

### تيسرى غلطي

تیسری بات فاضل جج یہ فرماتے ہیں کہ "اگرایک مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایک سے زیادہ بیویاں نہیں کوں گا کیونکہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، تو 8 کروڑ مسلمانوں کی اکثریت بھی ساری قوم کے لیے یہ قانون بنا سکتی ہے کہ قوم کی معاشی، تمدنی اور سیاسی حالت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کا کوئی فرد ایک سے زیادہ بیویاں کرے"۔اس عجیب طرز استدلال کے متعلق ہم عرض کریں گے کہ ایک مسلمان جب یہ کہتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بیویاں نہ کرے گا تووہ اس آزادی کو استعمال کرتا ہے جو اس کی خانگی زندگی کے بارے میں خدا نے اسے دی ہے۔وہ اس آزادی کوشادی نہ کرنے کے بارے میں بھی استعمال کر سکتا ہے، ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنے میں استعمال کر سکتا ہے اور کسی وقت اس کی رائے بدل جائے تو ایک سے زائد بیویاں کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے لیکن جب قوم تمام افراد کے بارے میں کوئی مستقل قانون بنا دے گی تو فرد سے اس کی وہ آزادی سلب کر لے گی جو خدا نے اسے دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسی قیاس پر کیا قوم کسی وقت یہ فیصلہ کرنے کی بھی مجاز ہے کہ اس کے آ دھے افراد شادی کریں اور آ دھے نہ کریں؟ جس کی بیوی یا شوہر مر جائے وہ نکانے خانی نہ کرے؟ ہر آزادی جو افراد کو دی گئی ہے اسے بنائے استدلال بنا کر قوم کو یہ آزادی دینا کہ وہ افراد سے نکار ہمیں یہ نہیں معلوم کہ قانون میں یہ طرز ان کی آزادی سلب کرے، ایک منطقی مغالطہ تو ہو سکتا ہے، مگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ قانون میں یہ طرز استدلال کہ سے مقبول ہوا ہے۔

تاہم تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ آٹھ کروڑ مسلمانوں کی اکثریت مثلاً ان میں سے 4 کروڑ ایک ہزار مل کر ایسا کوئی فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آٹھ کروڑ مسلمانوں میں سے صرف چند ہزار مل کر اپنی ذاتی رائے سے اس طرح کا کوئی قانون تجویز کریں اور اکثریت کی رائے کے خلاف اسے مسلط کر دیں تو فاضل جج کے بیان کردہ اصول کی رو سے اس کا کیا جواز ہوگا؟ آٹھ کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں سے ایک لاکھ بلکہ پچاس ہزار کا بھی نقطہ نظریہ نہیں ہے کہ قوم کی معاشی، تمدنی اور سیاسی حالت اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ایک سے زائد بیویاں رکھنا تو قانونا ممنوع ہو، البتہ اس کا "گرل فرینڈس" سے آزادانہ تعلق، یا طوائفوں سے ربط و ضبط، یا مستقل داشتہ رکھنا از روئے قانون جائز رہے۔ خود وہ عورتیں بھی، جن کے لیے سوکن کا تصور ہی تکلیف دہ ہے، کم ہی ایسی ہوں گی جن کے نزدیک ایک عورت سے ان کے شوہر کا نکاح ہو جائے تو ان کی زندگی ستی سے بدتر ہو جائے گی، لیکن اسی عورت سے ان کے شوہر کا نا جائز تعلق رہے تو ان کی زندگی جنت کا نمونہ بنی رہے گی۔

## چوتهی غلطی

پھرفاضل جج فرماتے ہیں:

"اس آیت کو قرآن کی دوسری دو آیتوں کے ساتھ ملا کرپڑھنا چاہیے۔ ان میں سے پہلی آیت سورۂ نور نمبر 33 ہے جس میں طے کیا گیا ہے که جو لوگ شادی کرنے کے ذرائع نه رکھتے ہوں، ان کو شادی نه کرنی چاہیے۔ اگر ذرائع کی کمی کے باعث ایک شخص کو ایک بیوی کرنے سے روکا جا سکتا ہے تو انہی وجوہ یا ایسے ہی وجوہ کی بنا پر اسے ایک سے زیادہ بیویاں کرنے سے روک دیا جانا چاہیے۔"

یہاں پھر موصوف نے خود اپنے بیان کردہ اصول کو توڑ دیا ہے۔ آیت کے اصل الفاظ یه ہیں:

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله

"اور عفت مآبی سے کام لیں وہ لوگ جو نکاح کا موقع نہیں پاتے یہاں تک که الله اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے"۔

ان الفاظ میں یہ مفہوم کہاں سے نکلتا ہے کہ ایسے لوگوں کو نکاح نہ کرنا چاہیے؟ اگر قرآن کی کسی آیت کے الفاظ کو "فضول و بے معنی" سمجھنا درست نہیں ہے تو نکاح سے منع کر دینے کا تصور اس آیت میں کسی طرح داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں توصرف یہ کہا گیا ہے کہ جب تک اللہ نکاح کے ذرائع فراہم نہ کر دے اس وقت تک مجرد لوگ عفت مآب بن کر رہیں۔ بدکاریاں کر کے نفس کی تسکین نه کرتے پھر بھی اس کا روئے سخن فرد کی کسی طرح نکاح سے منع کر دینے کا مفہوم ان الفاظ میں داخل کر بھی دیا جائے، پھر بھی اس کا روئے سخن فرد کی طرف ہے، نه کہ کہ قوم یا ریاست کی طرف۔ یہ بات فرد کی اپنی صوابدید پر چھوڑ دی گئی ہے کہ کب وہ اپنے آپ کو شادی کر کر لینے کے قابل پاتا ہے اور کب نہیں پاتا اور اسی کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ (اگر فی الواقع ایسی کوئی شادی کر کر لینے کے قابل پاتا ہے اور کب نہیں پاتا اور اسی کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ (اگر فی الواقع ایسی کوئی ہدایت کی بھی گئی ہے) کہ جب تک وہ نکاح کے ذرائع نہ پائے، نکاح نہ کرے۔ اس میں ریاست کو یہ حق کہاں دیا گیا ہے کہ وہ فرد کے اس ذاتی معاملہ میں دخل دے اور یہ قانون بنا دے کہ کوئی شخص اس وقت تک نکاح دیا گیا ہے کہ وہ فرد کے اس ذاتی معاملہ میں دخل دے اور یہ قانون بنا دے کہ کوئی شخص اس وقت تک نکاح مقرر کر دینے کا حق بھی فاضل جج کی رائے میں یہی آیت ریاست کو عطا کرتی ہے) پرورش کے قابل ثابت نہ کر دینے کا حق بھی فاضل جج کی رائے میں یہی آیت ریاست کو عطا کرتی ہے) پرورش کے قابل ثابت نہ کر دینے کہ اس کے کس لفظ سے نکلتا ہے؟ اور اگر نہیں نکلتا تو اس آیت کی بنیاد پر مزید پیش قدمی کر کے بتایا جائے کہ اس کے کس لفظ سے نکلتا ہے؟ اور اگر نہیں نکلتا تو اس آیت کی بنیاد پر مزید پیش قدمی کر کے سے زائد ہیویوں اور مقررہ تعداد سے زائد بچوں کے معاملہ میں ریاست کو قانون بنانے کا حق کیسے دیا جا

## پانچویں غلطی

دوسری آیت جسے سورۂ نساء کی آیت نمبر 3 کے ساتھ ملا کرپڑھنے اور اس سے ایک حکم نکالنے کی فاضل جج نے کوشش فرمائی ہے وہ سورۂ نساء کی آیت 129 ہے۔ اس کا صرف حواله دینے پر انہوں نے اکتفاء نہیں فرمایا ہے، بلکه اس کے الفاظ انہوں نے خود نقل کر دیے ہیں، اور وہ یہ ہیں:

ولا تستطيعوا ان تعدلوبين النسآء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا و تتقوا فان الله كان غفوراً رحيماً

"اورتم ہر گزیہ استطاعت نہیں رکھتے کہ عدل کرو عورتوں (یعنی بیویوں) کے درمیان، خواہ تم اس کے کیسے ہی خواہش مند ہو لہٰذا (ایک بیوی کی طرف) بالکل نہ جھک پڑو کہ (دوسری کو) معلق چھوڑ دو اور اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور الله سے ڈرتے رہو تو اللہ یقیناً درگزر کرنے والا اور رحیم ہے "۔

ان الفاظ کی بنیاد پر فاضل جج پہلے تو یہ فرماتے ہیں که "الله تعالٰی نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا انسان ہستیوں کے بس میں نہیں ہے" پھر یہ نتیجہ نکالتے ہیں که "یه ریاست کا کام ہے که وہ ان دونوں آیتوں میں تطبیق دینے کے لیے ایک قانون بنائے، اور ایک سے زیادہ بیویاں کرنے پر پابندیاں عائد کرے۔ وہ کہہ سکتی ہے که دو بیویاں کرنے کی صورت میں چونکه سالہا سال کے تجربات سے یہ بات ظاہر ہو چکی ہے اور قرآن میں بھی یہ تسلیم کیا گیا ہے که دونوں بیویوں کے ساتھ یکساں برتاؤ نہیں ہو سکتا، لہٰذا یه طریقه ہمیشه کے لیے ختم کیا جاتا ہے"۔

ہمیں سخت حیرت ہے کہ اس آیت میں سے اتنا بڑا مضمون کس طرح اور کہاں سے نکل آیا۔ اس میں اللہ تعاٰلی نے یہ تو ضرور فرمایا ہے کہ انسان دویا زائد بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل اگر کرنا چاہے بھی تو نہیں کرسکتا، مگر کیا اس بنیاد پر اس نے تعدد ازواج کی وہ اجازت واپس لے لی جو عدل کی شرط کے ساتھ اس نے خود ہی سورۂ نساء کی آیت نمبر 3 میں دی تھی ؟ آیت کے الفاظ بتا رہے تھے کہ اس فطری حقیقت کو صریح لفظوں میں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالٰی دویا زائد بیویوں کے شوہر سے صرف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ایک بیوی کی طرف اس طرح ہمہ تن نه مائل ہو جائے کہ دوسری بیوی یا بیویوں کو معلق چھوڑ دے۔ بالفاظ دیگر پورا پورا عدل نه کر سکنے کا حاصل قرآن کی روسے یہ نہیں ہے کہ تعدد ازواج کی اجازت ہی سرے سے منسوخ ہو جائے بلکہ اس کے برعکس اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ شوہر ازدواجی تعلق کے لیے ایک بیوی کو مخصوص کر لینے سے پربیز کرے اور ربط و تعلق سب بیویوں سے رکھے خواہ اس کا دلی میلان ایک ہی کی طرف ہو۔ یہ حکم ریاست کو کرے اور ربط و تعلق سب بیویوں سے رکھے خواہ اس کا دلی میلان ایک ہی کی طرف ہو۔ یہ حکم ریاست کو

مداخلت کا موقع صرف اس صورت میں دیتا ہے جبکہ ایک شوہر نے اپنی دوسری بیوی یا بیویوں کو معلق کر کے رکھ دیا ہو۔ اسی صورت میں وہ بے انصافی واقع ہوگی جس کے ساتھ تعدد ازواج کی اجازت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا لیکن منطق کی رو سے بھی اس آیت کے الفاظ اور اس کی ترکیب اور فحویٰ سے یہ گنجائش نہیں نکالی جا سکتی کہ معلق نہ رکھنے کی صورت میں ایک ہی شخص کے لیے تعدد ازواج کو ازروئے قانون ممنوع ٹھہرایا جا سکے، کجا کہ اس میں سے اتنا بڑا مضمون نکال لیا جائے کہ ریاست تمام لوگوں کے لیے ایک سے زائد بیویاں رکھنے کو مستقل طور پر ممنوع ٹھہرا دے۔ قرآن کی جتنی آیتوں کو بھی آ دمی چاہے، ملا کر پڑھے، لیکن قرآن کے الفاظ میں قرآن ہی کا مفہوم پڑھنا چاہیے، کوئی دوسرا مفہوم کہیں سے لا کر قرآن پڑھنا اور پھر یہ کہنا کہ یہ مفہوم قرآن سے نکل رہا ہے، کسی طرح بھی درست طریق مطالعہ نہیں ہے کجاکہ اسے درست طریق اجتہاد مان لیا جائے۔

آگے بڑھنے سے پہلے ہم فاضل جج کو اور ان کا سا طرز فکر رکھنے والے دوسرے حضرات کو بھی، ایک سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی جن آیات پروہ کلام فرما رہے ہیں، ان کو نازل ہوئے 1378 سال گزر چکے ہیں۔ اس پوری مدت میں مسلم معاشرہ دنیا کے ایک بڑے حصے میں مسلسل موجود رہا ہے۔ آج کسی معاشرے کو پیش نه آئی ہولیکن آخر کیا وجه ہے که پچھلی صدی کے نصف آخر سے پہلے پورے دنیائے اسلام معاشرے کو پیش نه آئی ہولیکن آخر کیا وجه ہے که پچھلی صدی کے نصف آخر سے پہلے پورے دنیائے اسلام میں کبھی یه تخیل پیدا نه ہوا که تعدد ازواج کو روکنے یا اس پر سخت پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کی کوئی معقول توجیه اس کے سوا کی جا سکتی ہے که اب ہمارے ہاں یه تخیل ان مغربی قوموں کے غلبه کی وجه سے پیدا ہوا ہے جو ایک سے زائد بیوی رکھنے کو ایک قبیح و شنیع فعل، خارج از نکاح تعلقات کو (بشرط تراضی طرفین) حلال و طیب، یا کم از کم قابل در گزر سمجھتی ہیں؟ جن کے ہاں داشته رکھنے کا طریقہ قریب قریب مسلم ہو چکا ہے مگر اسی داشته سے نکاح کر لینا حرام ہے؟ اگر صداقت کے ساتھ فی الواقع اس کے سوا اس تغیل کے پیدا ہونے کی کوئی توجیه نہیں کی جا سکتی تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس طرح خارجی اثرات سے متاثر ہو کر قرآن آیات کی تعبیریں کونا کیا کوئی صحیح طریق اجتہاد ہے؟ اور کیا عام مسلمانوں کے ضمیر کو ایسے اجتہاد پر مطمئن کیا جا سکتا ہے؟

## دوسرا اجتہاد، حدِ سرقہ کے بارے میں

اس کے بعد فاضل جج نے سورۂ مائدہ کی آیت 38-39 کو لیا ہے اور اس میں بطور نمونہ یہ اجتہاد کر کے بتایا ہے کہ اس مقام پر قرآن نے چوری کی انتہائی سزا قطع ید بتائی ہے۔ حالانکہ قرآن اس جرم کی انتہائی سزا Maximum)

(Punishment) قطع ید قرار دے رہا ہے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں:

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزآء بما كسبا نكالا من الله

"اور چور مرد اور چور عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو ان کے کیے کرتوت کے بدلے میں عبرت ناک سزا کے طور پر الله کی طرف سے۔"

اگر قرآن فضول اور بے معنی الفاظ استعمال نہیں کرتا ہے تواس جملے میں ہر شخص دیکھ سکتا ہے که چور مرد اور چور عورت کے لیے بالفاظ صریح ایک ہی سزا بیان کی گئی ہے اور وہ ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ اس میں "انتہائی سزا" کا تصور کس راستے سے داخل ہو سکتا ہے؟

#### تیسرا اجتہاد، حضانت کے مسئلے میں

آخری نمونهٔ اجتہاد فاضل جج نے ایسے بچوں کی حضانت کے مسئلے میں کر کے بتایا ہے جن کی مائیں اپنے شوہروں سے جدا ہو چکی ہیں۔ اس معاملہ میں وہ سورۂ بقرہ کی آیت 233 اور سورۂ طلاق کی آیت 6 نقل کر کے حسب ذیل دو باتیں ارشاد فرماتے ہیں اور دونوں قرآنی الفاظ کے حدود سے صریحاً خارج ہیں:

پہلی بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ "ان آیات کی روسے ماؤں کوپورے دو سال اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہوگا"۔ حالانکہ جو آیات انہوں نے نقل کی ہیں ان کی روسے پورے دو سال تو درکنار، بجائے خود دودھ پلانا بھی لازم نہیں کیا گیا ہے۔ سورۂ بقرہ کی آیت میں فرمایا گیا ہے: والوالدات یرضعن اولادھن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة "اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے دو سال اس شخص کے لیے جو رضاعت پوری کرانا چاہتا ہو"۔ اور سورۂ طلاق والی آیت میں فرمایا گیا ہے فان ارضعن لکم فاتوھن اجورھن "پھراگروہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں توان کی اجرت انہیں دو"۔

دوسری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ "قرآن میں ایسی کوئی ہدایت نہیں ہے کہ ایک عورت اگر طلاق پا کر دوسری شادی کر لے تو پہلا شوہر اس سے اپنا بچہ لے سکتا ہے"۔ اگر محض اس بنا پر کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے وہ بچہ سے محروم ہو سکتی ہے تو میں کوئی وجہ نہیں سمجھتا کہ ایک مرد دوسری شادی کر لینے کی صورت میں کیوں نه اپنے بچے سے محروم ہو"۔ یہ بات ارشاد فرماتے وقت فاضل جج کو غالباً یہ خیال نه رہا که چند سطر او پر جو آیات انہوں نے خود نقل کی ہیں، ان میں بچے کو باپ کا قرار دیا گیا ہے اور اول سے آخر تک ان میں سارے احکام

اسی بنیاد پر دیے گئے ہیں کہ بچہ باپ کا ہے۔ علی المولود له رزقهن و کسوتهن "جس کا بچہ ہے اس کے ذمه دوده پلانے والی (ماں) کے کھانے کپڑے کا خرچ ہے"۔ وان اردتم ان تسترضعوا اولاد کم فلا جناح علیکم "اوراگر تم (کسی دوسری عورت سے) اپنے بچے کو دوده پلوانا چاہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے"۔ فان ارضعن لکم فاتوهن اجورهن "پھراگروہ تمہارے لیے بچے کو دوده پلائیں تو ان کی اجرت ان کو دو"۔ ہائی کورٹ کے ایک فاضل جج سے یہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ قرآن کے یہ الفاظ بچے کے معاملے میں باپ اور ماں کی پوزیشن کے درمیان کیا فرق ظاہر کر رہے ہیں۔

### بنيادى غلطى

ان تینوں مسائل میں فاضل جج نے اس انداز میں بحث کی ہے کہ گویا قرآن خلا میں سفر کرتا ہوا سیدھا ہمارے پاس پہنچ گیا ہے۔ مسلم معاشرے کا کوئی ماضی نہیں ہے جس میں اس کتاب کے احکام کو سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کا کوئی کام کبھی ہوا ہو اور جس سے ہمیں کسی قسم کے نظائر کہیں ملتے ہوں۔ کوئی نبی نہ تھا جس پر یہ قرآن اترا ہو اور اس نے اس کے کسی حکم کا مطلب بیان کیا ہویا اس پر عمل کر کے بتایا ہو۔ کوئی خلفاء، کوئی صحابہ، کوئی تابعین، کوئی فقہاء، کوئی قاضی اور حکام عدالت اس امت میں نہیں گزرے ہیں۔ ہمیشہ پہلی مرتبہ ان مسائل سے سابقہ پیش آگیا ہے کہ یہ قرآن جو تعدد ازواج کی اجازت دیتا ہے، گزرے ہیں۔ ہمیشہ کاٹنے کی سزا مقرر کرتا ہے یا بچوں کی حضانت کے متعلق کچھ ہدایات دیتا ہے، ان پر ہم کیا قواعد و ضوابط بنائیں۔ اس طرح کے تمام معاملات میں تیرہ چودہ سوبرس کا اسلامی معاشرہ ہمارے لیے گویا معدوم محض ہے، سب کچھ ہمیں قرآن ہاتھ میں لے کرنئے سرے سے کرنا ہے اور وہ بھی اس طرح جس کے چند نمونے او پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔

## سنت کے متعلق فاضل جج کا نقطۂ نظر

یہ انداز بحث محض اتفاقی نہیں ہے بلکہ پیراگراف 21 سے جوبحث شروع ہوتی ہے اس کو پڑھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فاضل جج کی سوچی سمجھی رائے کا نتیجہ ہے۔ یہ چونکہ ان کے فیصلے کا اہم ترین حصہ ہے اس لیے ہم اس کے ایک ایک نکتے کو نمبروار نقل کر کے ساتھ ساتھ اس پر تنقید کرتے چلے جائیں گے تاکہ ہر نکتے کی بحث صاف ہوتی چلی جائے۔

# سنت کے بارے میں امت کا رویہ

وہ فرماتے ہیں که:

"قرآن کے علاوہ حدیث یا سنت کو بھی مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد نے اسلامی قانون کا اتنا ہی اہم ماخذ سمجھ لیا ہے" (پیراگراف21)

کوئی شخص جس نے اسلامی قانون اور اس کی تاریخ کا کچھ بھی حصہ مطالعہ کیا ہویہ ہرگزتسلیم نہیں کر سکتا کہ اس فقرے میں صحیح صورت واقعہ بیان کی گئی ہے۔ صحیح صورت واقعہ یہ ہے کہ عہد رسالت سے لے کر آج تک پوری امت، تمام دنیائے اسلام میں سنت رسول صلی الله علیہ وسلم کو قرآن کے بعد قانون کا بنیادی ماخذ اور حدیث کو سنت کے معلوم کرنے کا ذریعہ مانتی چلی آ رہی ہے اور آج بھی مان رہی ہے۔ جیسا کہ ہم اس کتاب کے مقدمہ میں بیان کر چکے ہیں، تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ ایک مختصر ساگروہ دوسری صدی ہجری میں ظاہر ہوا تھا۔ جس نے اس کا انکار کیا تھا اور اس کی تعداد مسلمانوں میں بڑے مبالغہ کے ساتھ بیان کی جائے تو دس ہزار میں ایک سے زیادہ نہ تھی۔ تیسری صدی کے آخر تک پہنچتے پہنچتے یہ گروہ ناپید ہو گیا، کیونکہ سنت کے ماخذ قانون ہونے کے حق میں ایسے مضبوط علمی دلائل و شواہد موجود تھے کہ اس گمراہانہ خیال کا زیادہ دیر تک ٹھہرنا ممکن نہ تھا۔ پھر 9 صدیوں تک دنیائے اسلام اس طرح کے کسی گروہ کے وجود سے بالکل خالی رہی، حتٰی کہ اسلامی تاریخ میں کسی ایک شخص کا ذکر بھی نہیں ملتا جس نے یہ خیال ظاہر کیا ہو۔ اب اس طرز خیال کے لوگ از سرِ نوپچھلی صدی سے ظاہر ہونے شروع ہوئے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے کہ ایسے افراد کے پیرو دنیائے اسلام میں کتنے ہیں، تو ان کا اوسط ایک لاکھ میں ایک سے زیادہ نه نکلے گا۔ کیا اس امرِ واقعہ کو ان الفاظ میں بیان کرنا کہ "مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد نے سنت کو ماخذ قانون سمجھ لیا ہو۔" حقیقت کی صحیح ترجمانی ہے؟ اس کے بجائے یہ کہنا صحیح تر ہوگا کہ "مسلمانوں کی ایک بالکل ناقابل لی لاظ تعداد سنت کے ماخذ ہونے سے انکار کرنے لگی ہے"۔

## فاضل جج کے نزدیک دین میں نبی کی حیثیت

اس کے بعد فاضل جج نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ دین میں نبی کی حیثیت کیا ہے۔ اس سوال پر بحث کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں:

"اسلامی قانون کا ماخذ ہونے کی حیثیت سے حدیث کی قدرو قیمت کیا ہے، اس کوپوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے که اسلامی دنیا میں رسول پاک صلی الله علیه و سلم کا مرتبه و مقام کیا ہے۔ میں اس فیصلے کے ابتدائی حصے میں یہ بتا چکا ہوں که اسلام ایک خدائی دین ہے۔ یه اپنی سند خدا سے اور صرف خدا ہی سے لیتا ہے۔ اگریه اسلام کا صحیح تصور ہے تو اس سے لازماً یہ نتیجہ نکلتا ہے که محمد رسول الله کے اقوال وافعال اور کردار کو خدا کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی سی حیثیت نہیں دی جا سکتی۔ زیادہ سے زیادہ ان سے یه

معلوم کرنے میں مدد لی جاسکتی ہے کہ مخصوص حالات میں قرآن کی تعبیر کس طرح کی گئی تھی یا ایک خاص معاملہ میں قرآن کے عام اصولوں کو واقعات پر کس طرح منطبق کیا گیا تھا۔ کوئی شخص اس سے انکار نہیں کرسکتا کہ محمد رسول اللہ ایک کامل انسان تھے۔ نه کوئی شخص یه دعویٰ کرسکتا ہے که محمد رسول الله جس عزت اور تکریم کے مستحق ہیں یا جس عزت و تکریم کا ہم ان کے لیے اظہار کرنا چاہتے ہیں، اس کے اظہار کی قوت و قابلیت وہ رکھتا ہے۔ لیکن با ایں ہمہ وہ خدا نه تھے، نه خدا سمجھے جا سکتے ہیں۔ دوسرے تمام رسولوں کی طرح وہ بھی انسان ہی ہیں"۔ (پیراگراف 21)

"وہ ہماری طرح فانی تھے ۔۔۔۔۔۔وہ ایک نذیر تھے مگریقیناً خدا نہ تھے ۔۔۔۔ان کو بھی اسی طرح خدا کے احکام کی پیروی کرنی پڑتی تھی جس طرح ہمیں، بلکہ شاید قرآن کی روسے ان کی ذمہ داریاں اور مسئولیتیں ہماری به نسبت بہت زیادہ تھیں۔وہ مسلمانوں کو اس سے زیادہ کوئی چیز نہ دے سکتے تھے جو خدا کی طرف سے بذریعۂ وحی ان کو دی گئی تھی"۔ (پیراگراف 21)

ان باتوں کے حق میں قرآن مجید کی چند آیات کے استدلال کرنے کے بعد وہ پھر فرماتے ہیں:

"محمدرسول الله اگرچه بڑے عالی مرتبت انسان تھے، مگران کو خدا کے بعد دوسرا درجه ہی دیا جا سکتا ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے، ماسوا اس وحی کے جوان کے پاس خدا کی طرف سے آئی تھی، وہ خود اپنے بھی کچھ خیالات رکھتے تھے اور اپنے ان خیالات کے زیراثروہ کام کرتے تھے، یه صحیح ہے که محمدرسول الله نے کوئی گناہ نہیں کیا مگروہ غلطیاں تو کر سکتے تھے اور یه حقیقت خود قرآن میں تسلیم کی گئی ہے لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تاخر۔۔۔۔"

"ایک سے زیادہ مقامات پر قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ محمد رسول الله دنیا کے لیے ایک بہت اچھا نمونہ ہیں، مگر اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک آدمی کو ویسا ہی ایماندار، ویسا ہی راست باز، ویسا ہی سرگرم اور ویسا ہی دیندار اور متقی ہونا چاہیے جیسے وہ تھے، نه یه که ہم بھی بعینه اسی طرح سوچیں اور عمل کریں، جس طرح وہ سوچتے اور عمل کرتے تھے، کیونکہ یہ تو غیر فطری بات ہوگی اور ایسا کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے اور اگر ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں توزندگی بالکل ہی مشکل ہو جائے گی"۔ (پیراگراف 22)

یہ بھی صحیح ہے کہ قرآن پاک اس کی تاکید کرتا ہے کہ محمد رسول الله کی اطاعت کی جائے مگر اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جہاں انہوں نے ہم کو ایک خاص کام ایک خاص طرح کرنے کا حکم دیا ہے، ہم وہ کام اسی طرح کریں۔ اطاعت تو ایک حکم ہی کی ہو سکتی ہے، جہاں کوئی حکم نہ ہووہاں نه اطاعت ہو سکتی ہے،

نه عدم اطاعت قرآن کے ان ارشادات سے یه مطلب اخذ کرنا بہت مشکل ہے که ہم ٹھیک وہی کچھ کریں جو رسول نے کیا ہے۔ ظاہر بات ہے که ایک فرد واحد کے زمانهٔ حیات کا تجربه واقعات کی ایک محدود تعداد سے زیادہ کے لیے نظائر فراہم نہیں کرسکتا، اگرچہ وہ فرد واحد نبی ہی کیوں نه ہو۔ اور یه بات پورے زور کے ساتھ کہی جانی چاہیے که اسلام نے نبی کو کبھی خدا نہیں سمجھا ہے یه بالکل واضح بات ہے که قرآن اور حدیث میں جوہری اور حقیقی فرق ہے "۔ (پیراگراف: 23)

## نبی کی اصل حیثیت از روئے قرآن

ہم بڑے ادب کے ساتھ عرض کریں گے کہ درحقیقت ان تمام عبارتوں میں خلط مبحث زیادہ اور اصل مسئلۂ زیربحث سے تعرض بہت کم ہے۔ اصل مسئلہ جس کی تحقیق اس مقام پر مطلب تھی وہ یہ نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم معاذ اللہ خدا ہیں یا نہیں اور وہ انسان ہیں یا کچھ اور اور دین کے احکام میں سند مرجع خدا کا حکم ہے یا کسی اور کا بلکہ تحقیق جس چیز کی کرنی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ و سلم کو اللہ تعالٰی نے کس کام کے لیے مقرر کیا ہے، دین میں ان کی حیثیت اور اختیارات کیا ہیں اور خدا کے احکام آیا صرف وہی ہیں جو قرآن کی آیات میں بیان ہوئے ہیں یا وہ بھی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ و سلم نے قرآن کے علاوہ ہم کو دیے۔ ان سوالات کی تحقیق ان آیات سے نہیں ہو سکتی تھی جنہیں فاضل جج نے نقل کیا ہے، کیونکہ ان میں سرے سے ان سوالات کا جواب دیا ہی نہیں گیا ہے۔ ان کا جواب تو حسب ذیل آیات سے ملتا ہے جن کی طرف فاضل جج نے سرے سے توجہ ہی نہیں گیا ہے۔ ان کا جواب تو حسب ذیل آیات

1- لقد من الله على المومنين اذ بعث فيهم رسولاً من انفسهم يتلوا عليكهم أياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و الحكمة (آل عمران: 164)

الله نے احسان کیا مومنوں پر جبکہ بھیجا ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک رسول جو تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیات، اور تزکیه کرتا ہے ان کا، اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب کی اور دانائی کی۔

2-وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نُزّل اليهم (النمل: 44)

اور ہم نے یہ ذکر (یعنی قرآن) نازل کیا ہے تیری طرف تاکہ تو تشریح کردے لوگوں کے لیے اس (کتاب) کی جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔

3۔ یامرهم بالمعروف وینلهم عن المنکرویحل لهم الطیبت ویحرم علیهم الخبئث (الاعراف: 157) وه (نبی) حکم دیتا ہے ان کونیکی کا اور منع کرتا ہے ان کوبرائی سے اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاک چیزیں اور

حرام کرتا ہے ان کے لیے ناپاک چیزیں۔

4۔ و ما اتٰکم الرسول فخذوہ و ما نهکم عنه فانتهوا (الحشر 7) جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔

5۔ وما ارسلنا من رسول الله ليطاع باذن الله (النسا: 64) اور ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگراس لیے که اس کی اطاعت کی جائے الله کے اذن سے۔

> 6 ـ و من يطع الرسول فقد اطاع الله (النسا: 80) جس نے رسول كى اطاعت كى اس نے الله كى اطاعت كى ـ

> > 7۔ وان تطیعوہ تھتدوا (النور: 54) اوراگرتم رسول کی اطاعت کرو گے توہدایت پاؤ گے۔

8۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة (الاحزاب: 21) تمہارے ليے رسول كي ذات ميں ايك بهترين نمونه ہے۔

9 ـ فلا وربك لا يومنون حتى يحكموك في ما شجربينهم ثم لا يجدو في انفسهم حرجاً مما قَضَيت ويسلموا تسليماً (النساء: 65)

پس نہیں، تیرے رب کی قسم، وہ ہر گزمومن نہیں ہوں گے جب تک تجھے اس معاملہ میں فیصلہ کرنے والا نه مان لیں جس میں ان کے درمیان اختلاف ہے، پھر جو فیصلہ تُو کرے اس پر اپنے دل میں کوئی تنگی تک محسوس نه کریں اور اسے سربسر تسلیم کر لیں۔

10 ـ يا ايها الذين امنوا اطيعوالله و اطيعوالرسول و اولى للامر منكم فان تنازعتم في شئى فردوه الى الله و الرسول ان كنتم تومنون بالله و اليوم الأخر (النساء: 59)

اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرواللہ کی، اور اطاعت کرورسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اولی الامر ہوں۔ پھراگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو پھیر دو اس کو اللہ اور رسول کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور روز آخرت پر۔

11۔ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله (آل عمران: 31) (اے نبی صلی الله علیه و سلم) ان سے کهه دو که اگر تم الله سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، الله تم سے محبت رکھے گا۔

ان گیارہ آیات کو اگر ملا کر پڑھا جائے تو دین اسلام میں رسول پاک کی حقیقی حیثیت بالکل قطعی طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ بلا شبہ وہ خدا تو نہیں ہیں، انسان ہی ہیں، مگروہ ایسے انسان ہیں جن کو خدا نے اپنا نمائندہ مجاز بنا کر بھیجا ہے۔ خدا کے احکام براہ راست ہمارے پاس نہیں آئے بلکہ ان کے واسطے سے آئے ہیں۔ وہ محض اس لیے مقرر نہیں کیے گئے کہ خدا کی کتاب کی آیات جو ان پر نازل ہوں، بس وہ پڑھ کر ہمیں سنا دیں بلکہ ان کے تقرر کا مقصد یہ ہے کہ وہ کتاب کی تشریح کریں۔

ایک مربی کی حیثیت سے ہمارے افراد اور معاشرے کا تزکیه 33 کریں اور ہمیں کتاب الله کی اور دانائی کی تعلیم دیں۔ آیت نمبر 3 تصریح کرتی ہے کہ ان کو تشریعی اختیارات (Legislature Powers) بھی الله تعالٰی نے تفویض کیے ہیں اور اس میں کوئی قیدان کے اختیارات کو صرف قرآنی احکام کی تشریح تک محدود کرنے والی نہیں ہے۔آیت نمبر 4 علی الاطلاق یه حکم دیتی ہے که جو کچھ وہ دیں اسے لے لواور جس چیز سے بھی روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اس میں بھی کوئی قید ایسی نہیں ہے جس سے یه نتیجه نکلتا ہو که جو کچھ وه آیات قرآنی کی شکل میں دیں صرف اسی کو لو۔ آیت نمبر 8 اس کی سیرت و کردار اور ان کے عمل کو ہمارے لیے نمونه قرار دیتی ہے۔ اس مقام پر بھی یہ شرط نہیں لگائی گئی ہے کہ اپنے جس قول اور عمل کی سندوہ قرآن سے دے دیں صرف اسی کو اپنے لیے نمونہ سمجھو بلکہ اس کے برعکس مطلقاً ان کو معیار حق کی حیثیت سے ہمارے سامنے پیش کردیا گیا ہے۔آیات نمبر 5، 6 اور 7 ہمیں ان کی اطاعت کا حکم دیتی ہیں اور یہاں بھی قطعاً کوئی اشارہ اس امر کی طرف نہیں ہے کہ یہ اطاعت صرف ان احکام کی حدتک ہے جوآیات قرآنی کی شکل میں وہ ہمیں دیں۔ آیت نمبر 9 ان کوایک ایسا جج بناتی ہے جس کی طرف فیصلے کے لیے رجوع کرنا اور جس کا فیصلہ بظاہر ہی نہیں بلکہ دل سے ماننا شرط ایمان ہے۔ یہ وہ حیثیت ہے جو دنیا کی کسی عدالت اور کسی جج کو بھی حاصل نہیں ہے۔ آیت نمبر 10 ان کی حیثیت کو مسلمانوں کے تمام دوسرے اولی الامر کی حیثیت سے الگ کر دیتی ہے۔ اولی الامر جن میں صدرِ ریاست، اس کے وزرا، اس کے اہل شوریٰ، اس کی حکومت کے جمله منتظمین اور عدلیه کے حکام، سب شامل ہیں، اطاعت کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر آتے ہیں اور الله کی اطاعت پہلے نمبرپر ہے۔ان دونوں کے درمیان رسول کا مقام ہے۔ اور اس مقام پر رسول کی حیثیت یہ ہے کہ اولی الامر سے تو مسلمانوں کی نزاع ہو سکتی ہے مگررسول سے نہیں ہو سکتی بلکہ ہر نزاع جو پیدا ہو، اس میں فیصلے کے لیے رجوع الله اور اس کے رسول کی طرف کیا جائے گا۔ اس پوزیشن کو تسلیم کرنا بھی ایمان قرار دیا گیا ہے۔ جیسا که آیت کے آخری الفاظ ان کنتم تومنون بالله والیوم الاخرسے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ پھر آخری آیت الله کی

محبت کا ایک ہی تقاضا اور اس کی محبت حاصل ہونے کا ایک ہی راستہ بتاتی ہے اور وہ یہ ہے که آدمی الله کے رسول کا اتباع کرے۔

یہ ہے دین اسلام میں رسول کی اصل حیثیت جسے قرآن اتنی وضاحت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ کیا اس کو ملاحظہ فرمانے کے بعد فاضل جج اپنی اس رائے پر نظرثانی فرمائیں گے جوانہوں نے پیراگراف نمبر 21 میں بیان کی ہے؟ کیا دونوں تصویروں کو بالمقابل رکھ کریہ صاف نظر نہیں آتا کہ انہوں نے رسول پاک کی حیثیت کا تخمینہ حضور کی اصل حیثیت سے بہت کم بلکہ بنیادی طور پر مختلف لگایا ہے؟

## كيا وحى صرف قرآن تك محدود ہے؟

فاضل جج کا یہ ارشاد لفظاً بالکل صحیح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم "مسلمانوں کو اس سے زیادہ کوئی چیز نہ دے سکتے تھے جو خدا کی طرف سے بذریعۂ وحی ان کو دی گئی تھی۔ "مگرسوال یہ پیدا ہوتا ہے اور یہ سوال بڑا اہم ہے کہ آں محترم کے نزدیک حضور ﷺ پر آیا صرف وہی وحی آتی تھی جو قرآن میں درج ہے، یا اس کے علاوہ بھی آپ کو وحی کے ذریعہ سے ہدایات ملتی تھیں۔ اگر پہلی بات ہے تو اس کی صحت قابل تسلیم نہیں ہے۔ قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ نبی پر کتاب اللہ کی آیات کے سوا اور کوئی وحی نہیں آتی۔ بلکہ اس کے برعکس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آیات کتاب کے علاوہ بھی نبی کو خدا کی طرف سے ہدایات ملتی ہیں اور اگر دوسری بات ہے تو قرآن کے ساتھ سنت کو بھی ماخذ قانون ماننے کے سوا چارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اسی خدا کی طرف سے ہے جس کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے۔

## کیا حضور علموسلم اپنے خیالات کی پیروی کے لیے آزاد تھے؟

پھر فاضل موصوف کا یہ ارشاد شدت کے ساتھ نظرثانی کا محتاج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم "ماسوا اس وحی کے جو ان کے پاس خدا کی طرف سے آئی تھی، خود اپنے بھی کچھ خیالات رکھتے تھے اور ان خیالات کے زیراثر کام کرتے تھے" یہ بات نہ قرآن سے مطابقت رکھتی ہے اور نہ عقل اس کو باور کر سکتی ہے۔ قرآن مجید بار بار اس امر کی صراحت کرتا ہے کہ رسول ہونے کی حیثیت سے جو فرائض حضور ﷺ پر عائد کیے گئے تھے اور جو خدمات آپ کے سپرد کی گئی تھیں، ان کی انجام دہی میں آپ اپنے ذاتی خیالات و خواہشات کے مطابق کام کرنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑ دیئے گئے تھے بلکہ آپ وحی کی رہنمائی کے پابند تھے۔ ان اتبع لا ما یوحی الی (الاعراف: 203) ماضل صاحبکم وما غویٰ، وما ینطق عن الهویٰ، ان ہوالا وحی یوحیٰ (النجم: 2، 3، 4)۔ رہی عقل، تو وہ کسی طرح یہ نہیں مان سکتی کہ ایک شخص کو خدا

کی طرف سے رسول بھی مقرر کیا جائے اور پھر اسے رسالت کا کام اپنی خواہشات و رحجانات اور ذاتی آرا کے مطابق انجام دینے کے لیے آزاد بھی چھوڑ دیا جائے۔ ایک معمولی حکومت بھی اگر کسی شخص کو کسی علاقے میں وائسرائے یا گورنریا کسی ملک میں اپنا سفیر مقرر کرتی ہے تووہ اسے اپنی سرکاری ڈیوٹی انجام دینے میں خود اپنی مرضی سے کوئی پالیسی بنا لینے اور اپنے ذاتی خیالات کی بنا پر بولنے اور کام کرنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑ دیتی۔ اتنی بڑی ذمہ داری کا منصب دینے کے بعداس کو سختی کے ساتھ حکومتِ بالادست کی پالیسی اوراس کی ہدایات کا پابند کیا جاتا ہے۔اس کی سخت نگرانی رکھی جاتی ہے کہ وہ کوئی کام سرکاری پالیسی اور ہدایات کے خلاف نه کرنے پائے۔ جو معاملات اس کی صوابدید پر چھوڑے جاتے ہیں ان میں بھی گہری نگاہ سے یه دیکھا جاتا ہے که وہ اپنی صوابدید کوٹھیک استعمال کررہا ہے یا غلط۔اس کو صرف وہی ہدایات نہیں دی جاتیں جو یبلک میں پیش کرنے کے لیے، یا جس قوم کی طرف وہ سفیر بنایا گیا ہے، اسے سنانے کے لیے ہوں بلکہ اسے خفیہ ہدایات بھی دی جاتی ہیں جواس کی اپنی رہنمائی کے لیے ہوں۔ اگروہ کوئی بات حکومت بالادست کے منشا کے خلاف کر دے تواس کی فوراً اصلاح کی جاتی ہے یا اسے واپس بلا لیا جاتا ہے۔ دنیا اس کے اقوال و افعال کے لیے اس حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے جس کی وہ نمائندگی کر رہا ہے اور اس کے قول و افعال کے متعلق لازماً یہی سمجھا جاتا ہے که اسے اس کی مقرر کرنے والی حکومت کی منظوری حاصل ہے، یا کم از کم یه کہ حکومت اس کو ناپسند نہیں کرتی۔ حدیہ ہے کہ اس کی پرائیویٹ زندگی تک کی برائی اور بھلائی اس حکومت کی ناموری پر اثر انداز ہوتی ہے جس کا وہ نمائندہ ہے۔ اب کیا خدا ہی سے اس بے احتیاطی کی امید کی جائے که وہ ایک شخص کو اپنا رسول مقرر کرتا ہے، دنیا بھر کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، اسے اپنی طرف سے نمونے کا آدمی ٹھہراتا ہے،اس کی بے چون و چرا اطاعت اور اس کے اتباع کا بار بار بتاکید حکم دیتا ہے اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیتا ہے کہ اپنے ذاتی خیالات کے مطابق جس طرح چاہیے، رسالت کی خدمات انجام دے؟

## حضور علیہ وسلم کی سنت غلطیوں سے پاک ہے یا نہیں؟

فاضل جج فرماتے ہیں: "یہ صحیح ہے کہ محمد رسول اللہ نے کوئی گناہ نہیں کیا مگروہ غلطیاں کر سکتے تھے اور یہ حقیقت خود قرآن میں تسلیم کی گئی ہے۔" اس کے متعلق اگر قرآن کا تتبع کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالٰی نے صرف پانچ مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو غلطی پر تنبیہ فرمائی ہے۔ ایک سورۂ انفال آیت 67 – 68 میں، دوسرے سورۂ تو به آیت 43 میں، تیسرے سورۂ احزاب آیت 37 میں، چوتھے سورۂ تحریم آیت 1 میں، پانچویں سورۂ عبس آیت 1 – 10 میں، چھٹا مقام جہاں گمان کیا جا سکتا ہے کہ شاید یہاں کسی غلطی پر تنبیہ کی گئی ہے۔ وہ سورۂ تو به آیت 84 ہے۔ پورے 23 سال کے زمانۂ نبوت میں ان پانچ یا چھ مواقع کے سوا قرآن مجید میں نہ حضور ﷺ کی کسی غلطی کا ذکر آیا ہے، نہ اس کی اصلاح کا۔ اس سے جو بات ثابت ہوتی ہے،

وہ یہ ہے کہ اس پورے زمانے میں حضور ﷺ براہ راست اللہ تعالٰی کی نگرانی میں فرائض نبوت انجام دیتے رہے ہیں، اللہ تعالٰی اس بات پر نگاہ رکھتا رہا ہے کہ اس کا نمائندۂ مجاز کہیں اس کی غلط نمائندگی اور لوگوں کی غلط رہنمائی نه کرنے پائے اور ان پانچ یا چھ مواقع پر حضور ﷺ سے جو ذرا سی چوک ہو گئی ہے اس پر فوراً ٹوک کر اس کی اصلاح کر دی گئی ہے۔ اگران چند مواقع کے سوا کوئی اور غلطی آپ سے ہو جاتی تواس کی بھی اسی طرح اصلاح کر دی جاتی جس طرح ان غلطیوں کی کر دی گئی ہے۔ لہٰذا یه چیز حضور ﷺ کی رہنمائی پر ہمارا اطمینان رخصت کر دینے کی بجائے اس کو اور زیادہ مضبوط کر دینے والی ہے۔ ہم اب یقین کے ساتھ کہه سکتے ہیں که حضور ﷺ کی 23 سالہ پیغمبرانه زندگی کا پورا کارنامه خطا اور لغزش سے بالکل پاک ہے اور اس کو اللہ تعالٰی کی رضا (Approval) حاصل ہے۔

## اتباع رسول کا حقیقی مفہوم

حضور ﷺ کے اتباع کا جوحکم قرآن میں دیا گیا ہے اس کو فاضل جج اس معنی میں لیتے ہیں که "ہم بھی ویسے ہی ایماندار اور راست باز اور ویسے ہی سرگرم اور دیندار و متقی بنیں جیسے حضور ﷺ تھے۔" ان کے نزدیک اتباع کا یہ مفہوم "غیر فطری اور ناقال عمل ہے کہ ہم بھی اسی طرح سوچیں اور عمل کریں جس طرح حضور ﷺ سوچتے اور عمل کرتے تھے۔" وہ فرماتے ہیں کہ یہ مفہوم اگر لیا جائے تو زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اس کے متعلق ہم عرض کریں گے کہ اتنے بڑے بنیادی مسئلے کو بہت ہی سطحی انداز میں لے لیا گیا ہے۔ اتباع کے معنی محض صفات میں ہم رنگ ہونے کے نہیں ہیں بلکہ طرز فکر، میعار اقدار، اصول و نظریات، اخلاق و معاملات اور سیرت و کردار میں پیروی کرنا بھی لازماً اس میں شامل ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ جہاں حضور ﷺ نے استاد کی حیثیت سے دین کے کسی حکم پر عمل کر کے بتایا ہو، وہاں شاگرد کی طرح اس عمل میں آپ کی پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جس تراش خراش کا لباس آپ پہنتے پیے، وہی ہم پہنیں، جس طرح کے کھانے آپ کہاتے تھے وہی ہم کھائیں، جس قسم کی سواریاں آپ استعمال فرماتے تھے ان کے سوا ہم کوئی ہتھیار استعمال نه فرماتے تھے ان کے سوا ہم کوئی ہتھیار استعمال نه کریں۔ اتباع کا یہ مفہوم اگر لیا جائے تو ہے شک زندگی اجیرن ہو جائے، مگر امت میں آج تک کوئی ذی علم آدمی سمجھا ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے قول و عمل سے اسلامی انداز فکر اور دین کے اصول و احکام کی جو تشریع سمجھا ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے قول و عمل سے اسلامی انداز فکر اور دین کے اصول و احکام کی جو تشریع فرمائی ہے، اس میں ہم آپ کی پیروی کریں۔

مثال کے طور پر اسی تعدد ازواج کے مسئلے کو لے لیجیئے جس پر فاضل جج نے اس سے پہلے شرح و بسط کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے۔ اس میں حضور ﷺ کے قول و فعل سے قطعی طور پر یہ انداز فکر ظاہر ہوتا ہے کہ تعدد

ازواج فی الاصل کوئی برائی نہیں ہے جس پر پابندی عائد کرنے کی ضرورت ہو اور یک زوجی درحقیقت کوئی قدرِ مطلوب نہیں ہے جسے معیار کے طور پر نگاہ میں رکھ کر قانون سازی کی جائے۔ لہٰذا حضور ﷺ کے اتباع کا تقاضہ یہ ہے کہ یہی اس مسئلے میں ہمارا طرز فکر بھی ہو۔ پھر اس سلسلے میں قرآن کی ہدایات پر حضور ﷺ اپنی حکومت میں جس طرح عمل کیا گیا وہ ان ہدایات کی صحیح ترین شرح ہے جس کی پیروی ہم کو کرنی چاہیے۔ آپﷺ کے زمانہ میں لوگوں کے معاشی حالات ہمارے موجودہ حالات سے بدرجہا زیادہ خراب تھے۔ مگر آپ نے کبھی اشارتا بھی ان وجوہ سے تعدد ازواج پر پابندی نہیں لگائی۔ آپ نے کسی سے نہیں پوچھا کہ کس یتیم بچے کی پرورش کے ہیے تم دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو۔ آپ نے کسی سے نہیں کہا کہ پہلے اپنی پہلی بیوی کو راضی کرو۔ آپ کی حکومت میں یہ بات بالکل کھلے طور پر جائز تھی کہ ایک شخص اپنی مرضی کے مطابق چار تک جتنی چاہیے شادیاں کرے۔ مداخلت آپﷺ کے زمانے میں اگر کبھی ہوئی ہے تو صرف اس وقت جبکہ کسی نے بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا ہے۔ اب اگر ہم رسول پاک کے متبع ہیں توہمارا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس رسول چاہیے کہ دو تین آیتیں لے کر خود اجتہاد کرنے بیٹھ جائیں بلکہ ہمیں لازماً یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس رسول پریہ آیتیں نازل ہوئی تھیں اس نے ان کا منشا کیا سمجھا تھا اور اسے کس طرح عملی جامہ پہنایا تھا۔ پریہ آیتیں نازل ہوئی تھیں اس نے ان کا منشا کیا سمجھا تھا اور اسے کس طرح عملی جامہ پہنایا تھا۔

## کیا حضور علمه وسلم کی رہنمائی صرف اپنے زمانے کے لیے تھی؟

فاضل جج کا ارشاد ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو فائدہ حضور کے اقوال و افعال اور کردار سے اٹھایا جا سکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ان سے "یہ معلوم کرنے میں مدد لی جا سکتی ہے کہ مخصوص حالات میں قرآن کی تعبیر کس طرح کی گئی تھی، یا ایک خاص معاملہ میں قرآن کے عام اصولوں کو کس طرح منطبق کیا گیا تھا۔" یہ ارشاد پڑھنے والے کو یہ تاثر دیتا ہے کہ موصوف کے نزدیک حضور کی کی رہنمائی دنیا بھر کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نہیں تھی بلکہ اپنے زمانے کی ایک مخصوس سوسائٹی کے لیے تھی۔ یہی تاثر ان کے یہ الفاظ بھی دیتے ہیں که "ایک فرد واحد کے زمانۂ حیات کا تجربہ واقعات کی ایک محدود تعداد سے زیادہ کے لیے نظائر فراہم نہیں کر سکتا۔"

اس مسئلے پر چونکہ انہوں نے اپنے نقطۂ نظر پوری طرح واضح نہیں کیا ہے اس لیے اس پر مفصل بحث تو نہیں کی جا سکتی، لیکن مجملاً جو تاثر ان کے یہ الفاظ دے رہے ہیں، اس کے بارے میں چند کلمات عرض کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔

قرآن مجید اس بات پرشاہد ہے که جس طرح وہ خود ایک خاص زمانے میں ایک خاص قوم کو خطاب کرنے کے باوجود ایک عالمگیر اور دائمی ہدایت ہے، اسی طرح اس کا لانے والا رسول بھی ایک معاشرے کے اندر چند سال

تک فرائضِ رسالتِ انجام دینے کے باوجود تمام انسانوں کے لیے ابدتک ہادی و رہنما ہے۔ جس طرح قرآن کے متعلق یه فرمایا گیا ہے:

واوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ (الانعام: 19) اوریه قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تا که میں اس کے ذریعه سے متنبه کروں تم کو اور جس جس کو بهی یه پہنچے۔

ٹھیک اسی طرح قرآن کے لانے والے رسول کے متعلق بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ:

قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعاً (الاعراف: 58) (اك محمد) كهه دو كه اك انسانو! مين تم سب كى طرف الله كا رسول بهون-

وما ارسلنک الا کافة للناس بشيراً و نذيراً (سبا: 28) اور (اے محمد) نہيں بھيجا ہم نے تم كو مگر تمام انسانوں كى طرف بشارت دينے والا متنبه كرنے والا بناكر۔

ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين (الاحزاب: 41) محمد تمهارے مردوں میں سے كسى كے باپ نہيں ہيں، مگروہ الله كے رسول ہيں اور نبيوں كے خاتم ہيں۔

اس لحاظ سے قرآن اور محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم کی رہنمائی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر وقتی اور محدود ہیں تو دونوں ہیں، اگر دائمی اور عالمگیر ہیں تو دونوں ہیں۔ آخر کون نہیں جانتا که قرآن کا نزول 610 عیسوی میں شروع ہوا تھا اور 632 عیسوی میں اس کا سلسله ختم ہو گیا۔ آخر کس سے یه بات چھپی ہوئی ہے که اس قرآن کے مخاطب اس زمانے کے اہل عرب تھے اور انہی کے حالات کو سامنے رکھ کر اس میں ہدایات دی گئی ہیں۔ سوال یه ہے که پھر کس بنا پر ہم ان ہدایات کو ہمیشه کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا سرچشمه مانتے ہیں؟ جو جواب اس سوال کا ہے، بعینه وہی جواب اس سوال کا بھی ہے که ایک فرد واحد کی پیغمبرانه زندگی جو ساتویں صدی عیسوی میں صرف 22 شمسی سالوں تک بسر ہوئی تھی، اس کا تجربه تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعه کیسے بن سکتا ہے۔ یہاں اس تفصیل کا موقع نہیں ہے که ہدایت کے یه دونوں ذریعے زمان و مکان سے محدود ہونے کے باوجود کس کس طرح ابدی اور عالمگیر رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ہم یہاں صرف یه معلوم کرنا چاہتے ہیں که جو لوگ قرآن کی عالمگیری اور ابدیت کے قائل ہیں وہ خدا کی کتاب اور خدا کے رسول کے درمیان فرق کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ آخر کس دلیل سے ایک کی رہنمائی عام خدا کی کتاب اور خدا کے رسول کے درمیان فرق کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ آخر کس دلیل سے ایک کی رہنمائی عام

ہے اور دوسرے کی رہنمائی محدود و مخصوص؟

#### خلفائے راشدین کے اتباع سنت کی وجہ

اس اصولی بحث کے بعد پیراگراف 24 میں فاضل جج یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے اگر اپنے دور حکومت میں سنت کا اتباع کیا بھی ہے تواس کی وجه کیا ہے۔ اس کے متعلق وہ فرماتے ہیں:

"کوئی معتبر شہادت ایسی نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ محمد رسول اللہ کے بعد جو چار خلیفہ ہوئے وہ ان کے اقوال، افعال اور کردار کو کیا اہمیت دیتے تھے، لیکن اگر بحث کی خاطریہ مان بھی لیا جائے کہ وہ افراد کے معاملات اور قومی اہمیت رکھنے والے مسائل کا فیصلہ کرنے میں بڑے وسیع پیمانے پر حدیث کو استعمال کرتے تھے تو وہ ایسا کرنے میں حق بجانب تھے کیونکہ وہ ہماری به نسبت بلحاظ زمانہ بھی اور بلحاظ مقام بھی محمد رسول اللہ سے قریب تر تھے۔"

ہم عرض کرتے ہیں کہ زمانۂ گزشتہ کے کسی واقعہ کے متعلق جو شہادت زیادہ سے زیادہ معتبر ہونی ممکن ہے، اتنی ہی معتبر شہادت اس امر کی موجود ہے کہ چاروں خلافائے راشدین سختی کے ساتھ سنت رسول کی پابندی کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے زمانے کے حالات حضور کے کے زمانے کے حالات سے مشابہ تھے بلکہ اس کی وجہ تھی کہ قرآن کے بعد ان کے نزدیک اسلامی قانون کا آئینی مرجع سنت تھی جس سے تجاوز کرنے کا وہ اپنے آپ کو قطعاً مجاز نہ سمجھتے تھے۔ اس باب میں ان کے اپنے صریح اقوال ہم اسی کتاب کے صفحات 13 تا 18 پر نقل کر چکے ہیں۔ نیز اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دوسری صدی ہمجری سے اس چودھویں صدی تک ہر صدی کا فقہی لٹریچر علی التواتر خلفائے راشدین کا یہی مسلک بیان کر رہا ہے۔ موجودہ زمانہ میں بعض لوگ ان کے سنت سے تجاوز کی جو نظیریں پیش کر رہے ہیں ان میں سے ایک بھی فی الحقیقت اس بات کی نظیر نہیں ہے کہ کسی خلیفۂ راشد نے کبھی عملاً سنت سے تجاوز کیا ہے، یا اصولاً اپنے الحقیقت اس بات کی نظیر نہیں ہے۔ ان میں سے بعض نظائر کی حقیقت بھی ہم اسی کتاب کے صفحات 192 تا 196 یر ظاہر کر چکے ہیں۔

## امام ابو حنیفہ کا علم حدیث اور اتباع سنت

اس کے بعد فاضل جج امام ابوحنیفه کے مسلک سے استناد فرماتے ہیں۔ ان کا ارشاد ہے:

"مگرابو حنیفہ نے جو 80 میں پیدا ہوئے اور جن کا انتقال 70 سال بعد ہوا، تقریبا 17 یا 18 حدیثیں ان مسائل کا فیصلہ کرنے میں استعمال کیں جوان کے سامنے پیش کیے گئے۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ رسول اللہ کے زمانہ سے اس قدر قریب نہ تھے جس قدر پہلے چار خلفا تھے۔ انہوں نے تمام فیصلوں کی بنا قرآن کی مکتوب ہدایات پررکھی اور متن قرآن کے الفاظ کے پیچھے ان محرکات کو تلاش کرنے کی کوشش کی جوان ہدایات کے موجب تھے۔ وہ استدلال و استنباط کی بڑی قوت رکھتے تھے۔ انہوں نے عملی حقائق کی روشنی میں قیاس کی بنیاد پر قانون کے اصول اور نظریات مرتب کیے۔ اگر ابو حنیفہ یہ حق رکھتے تھے کہ حدیث کی مدد کے بغیر قرآن کی تعبیر موجود الوقت حالات کی روشنی میں کریں، تو دوسرے مسلمانوں کو یہ حق دینے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔"

یہ ارشاد تمام تر غلط روایات اور مفروضات پر مبنی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے متعلق ابن خلدون نے نہ معلوم کس سندیریه بات لکه دی که "حدیث قبول کرنے میں ابو حنیفه اس قدر متشدد تھے که ان کے نزدیک 17 سے زیادہ حدیثیں صحیح نه تھیں۔" یه بات چلتے چلتے لوگوں میں اس طرح مشہور ہوئی که امام ابو حنیفه کو صرف 17 حدیثوں کا علم تھا، یا یہ که انہوں نے صرف 17 حدیثوں سے مسائل اخذ کیے ہیں حالانکہ یہ بالکل ایک خلافِ واقعه افسانه ہے۔ آج امام ابوحنیفه کے سب سے بڑے شاگرد امام ابویوسف کی مرتب کردہ کتاب الاثار شائع شدہ موجود ہے جس میں انہوں نے اپنے استاد کی روایت کردہ ایک ہزار احادیث جمع کی ہیں۔ اس کے علاوہ امام کے دوسرے دو نامور شاگردوں، امام محمد اور امام حسن بن زیاد اللؤلوی نے امام کے صاحبزادے حماد بن ابی حنیفه نے بھی ان کی روایت کر دہ احادیث کے مجموعے مرتب کیے تھے۔ پھر مسلسل کئی صدیوں تک بکثرت علما ان کی مرویات کو "مسندابی حنیفه 34 " کے نام سے جمع کرتے رہے۔ ان میں سے 15 مسانید کا ایک جامع نسخه قاضى القضاة محمد بن محمود الخوارزمي نے "جامع مسانيد الامام الاعظم "كے نام سے مرتب كيا جسے دائرة المعارف حیدرآباد نے دو جلدوں میں شائع کیا ہے۔ یہ کتابیں اس دعوے کی تردید میں قاطع ہیں کہ امام ابو حنیفہ صرف 17 حدیثیں جانتے تھے، یا انہوں نے صرف 17 حدیثوں سے استدلال کر کے فقہی مسائل نکالے ہیں۔ علم حدیث میں امام کے استادوں کی تعداد (جن سے انہوں نے روایات لی ہیں) چار ہزار تک پہنچتی ہے۔ ان کا شمارا کابر حفاظ حدیث میں کیا گیا ہے۔ان کی مسانید جمع کرنے والوں میں دار قطنی، ابن شاہین اور ابن عقدہ جیسے نامور علمائے حدیث شامل ہیں۔ کوئی شخص فقۂ حنفی کی معتبر کتابوں میں سے اگر صرف امام طحاوی كى "شرح معانى الاثار"، ابوبكر جصاص كى" احكام القرآن" اورامام سرخسى كى "المبسوط" ہى كو ديكھ لے تواسے یه غلط فہمی کبھی نه لاحق ہو که امام ابو حنیفه نے حدیث سے بے نیاز ہو کر صرف قیاس اور قرآن پر اپنی فقه کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر حدیث سے استناد کے معاملہ میں امام ابو حنیفہ کا جو مسلک تھا اسے انہوں نے خود ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

"مجھے جب کوئی حکم خدا کی کتاب میں مل جاتا ہے تو میں اسی کو تھام لیتا ہوں۔ اور جب اس میں نہیں ملتا تورسول الله کی سنت اور آپ کے ان صحیح آثار کو لیتا ہوں جو ثقه لوگوں کے ہاں ثقه لوگوں کے واسطے سے معروف ہیں۔ پھر جب یه (نه) کتاب الله میں حکم ملتا ہے نه سنت رسول الله میں تو میں اصحاب رسول کے قول (یعنی ان کے اجماع) کی پیروی کرتا ہوں اور ان کے اختلاف کی صورت میں جس صحابی کا قول چاہتا ہوں، قبول کرتا ہوں اور جس کا چاہتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ مگر ان سب کے اقوال سے باہر جا کر کسی کا قول نہیں لیتا۔ رہے دوسرے لوگ تو جس طرح اجتہاد کا حق انہیں ہے، مجھے بھی ہے۔" (تاریخ بغداد للخطیب جلد 13، صفحه 368 – مناقب امام اعظم للموفق المکی، ج ا، ص 79، مناقب امام ابو حنیفه و صاحین للذہبی، ص 20)۔

امام ابوحنیفه کے سامنے ایک مرتبه ان پریه الزام لگایا گیا که وه قیاس کو نص پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا:

"بخدا اس شخص نے جھوٹ کہا اور ہم پر افترا کیا جس نے کہا که ہم قیاس کو نص پر ترجیح دیتے ہیں، بھلا نص کے بعد بھی قیاس کی کوئی حاجت رہتی ہے؟" (کتاب المیزان للشعرانی، جا، ص 61)

خلیفه منصورنے ایک مرتبه امام کولکھا که میں نے سنا ہے آپ قیاس کو حدیث پر مقدم رکھتے ہیں، جواب میں انہوں نے لکھا:

امیر المومنین، جوبات آپ کوپہنچی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے کتاب الله پر عمل کرتا ہوں، پھر رسول الله صلی الله علیه و سلم کی سنت پر، پھر ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی الله عنهم کے فیصلوں پر، پھر باقی صحابه کے فیصلوں پر، البته جب صحابه میں اختلاف ہو تو قیاس کرتا ہوں۔" (کتاب المیزان للشعرانی، جا، ص 62)

علامه ابن حزم نے تو یہاں تک لکھا ہے که:

"تمام اصحابِ ابی حنیفه اس بات پر متفق ہیں که ابو حنیفه کا مذہب یه تها که ضعیف حدیث بهی اگر مل جائے تو اس کے مقابلے میں قیاس اور رائے کو چھوڑ دیا جائے 35۔" (مناقب امام ابو حنیفه و صحاحسین للذہبی، ص 21)

## فاضل جج کے نزدیک احادیث پر اعتماد نہ کرنے کے وجوہ

اس کے بعد پیراگراف 25 میں فاضل جج وہ وجوہ بیان کرتے ہیں جن کی بنا پر ان کے نزدیک احادیث ناقابل اعتماد بھی ہیں اور بجائے خود حجت و سند بھی نہیں ہیں۔ اس سلسله میں ان کی بحث کے نکات حسبِ ذیل ہیں:

1۔ تمام فقہائے اسلام اس بات کو بالاتفاق مانتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، جعلی حدیثوں کا ایک جمِ غفیر اسلامی قوانین کا ایک جائزو مسلّم ماخذ بنتا چلا گیا۔ جھوٹی حدیثیں خود محمد رسول الله کے زمانے میں ظاہر ہونی شروع ہو گئی تھیں۔ جھوٹی اور غلط حدیثیں اتنی بڑھ گئی تھیں کہ حضرت عمر نے اپنی خلافت میں روایت حدیث پر پابندیاں لگا دیں بلکہ اسے منع تک کر دیا۔ امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے صرف 9 ہزار کو صحیح احادیث کی حیثیت سے منتخب کیا۔"

2۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اس بات سے انکار کرے گا کہ جس طرح قرآن کو محفوظ کیا گیا اس طرح کی کوئی کوشش رسول اللہ کے اپنے عہد میں احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے نہیں کی گئی۔ اس کے برعکس جو شہادت موجود ہے وہ یہ کہ محمد رسول اللہ نے پوری قطیعت کے ساتھ لوگوں کو اس بات سے منع کر دیا تھا کہ وہ ان کے اقوال اور افعال کو لکھ لیں۔ انہوں نے حکم دیا تھا کہ جس کسی نے ان احادیث کو محفوظ کر رکھا ہو، وہ انہیں فوراً ضائع کر دے۔ لا تکتبوا عنی و من کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ و حدثوا ولا حرج 36 اسی حدیث یا ایسی ہی ایک حدیث کا ترجمہ مولانا محمد علی 37 نے اپنی کتاب "دین اسلام" کے ایڈیشن 1936 عیسوی میں صفحہ 62 پر ان الفاظ میں دیا ہے۔ روایت ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا رسولِ خدا ہمارے پاس آئے اس حال میں کہ ہم حدیث لکھ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا تم لوگ کیا لکھ رہے ہو۔ ہم نے کہا حدیث جو ہم آپ سے سنتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ کیا! اللہ کی کتاب کے سوا ایک اور کتاب"!

3۔ اس امر کی بھی کوئی شہادت موجود نہیں ہے کہ محمدرسول الله کے فوراً بعد جو چار خلیفہ ہوئے ان کے زمانے میں احادیث محفوظ یا مرتب کی گئی ہوں۔ اس امرِ واقعہ کا کیا مطلب لیا جانا چاہیے؟ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو گہری تحقیقات کا طالب ہے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ محمدرسول الله اور ان کے بعد آنے والے چاروں خلفا نے احادیث کو محفوظ کرنے کی کوئی کوشش اس لیے نہیں کی کہ یہ احادیث عام انطباق کے لیے نه

# تهيں؟"

4۔ "مسلمانوں کی بڑی اکثریت نے قرآن حفظ کر لیا۔ وہ جس وقت وحی آتی تھی، اس کے فوراً بعد کتابت کا جو سامان بھی میسر آتا تھا اس پر لکھ لیا جاتا تھا اور اس غرض کے لیے رسول کریم نے متعدد تعلیم یافتہ اصحاب کی خدمات حاصل کررکھی تھیں۔ لیکن جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، وہ نه یاد کی گئیں، نه محفوظ کی گئیں۔ وہ ان لوگوں کے ذہنوں میں چھپی پڑی ہیں جو اتفاقاً کبھی دوسروں کے سامنے ان کا ذکر کرنے کے بعد مرگئے۔ یہاں تک که رسول کی وفات کے چند سوبرس بعد ان کو جمع اور مرتب کیا گیا۔"

5۔ یہ اعتراف کیا جاتا ہے کہ بعد میں پہلی مرتبہ رسول الله کے تقریباً ایک سوسال بعد احادیث کو جمع کیا گیا، مگران کاریکارڈ اب قابل حصول نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کو حسب ذیل اصحاب نے جمع کیا: امام بخاری متوفی 256 ھ)، امام مسلم (متوفی 261 ھ)، ابو داؤد (متوفی 275 ھ) جامع ترمذی 38، (متوفی 279 ھ)، سنن النسائی (متوفی 303 ھ)، سنن ابو ماجه 98، (متوفی 283 ھ)، سنن الدریبی 40، (متوفی 181 ھ)، بیہقی (پیدائش 284 ھ) اور امام احمد (پیدائش 164 ھ)۔ فاضل جج نے اس کے بعد شیعه محدثین کا ذکر کیا ہے جسے ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے متعلق کچھ کہنا شیعه علما کا کام ہے۔

6- "بهت كم احاديث بين جن مين يه جامعين حديث متفق بهون كيا يه چيزاحاديث كوانتهائى مشكوك نهين بنا ديتي كه ان يراعتماد كيا جاسكے؟"

7۔ " جن لوگوں کو تحقیقات کا کام سپرد کیا گیا ہو، وہ ضرور اس بات پر نگاہ رکھیں گے که ہزار دو ہزار جعلی حدیثیں پھیلائی گئی ہیں تا که اسلام اور محمد رسول الله کو بدنام کیا جائے۔"

8۔ "انہیں اس بات کو بھی نگاہ میں رکھنا ہو گا کہ عربوں کا حافظہ خواہ کتنا ہی قوی ہو، کیا صرف حافظہ سے نقل کی ہوئی باتیں قابل اعتماد سمجھی جا سکتی ہیں؟ آخر آج کے عربوں کا حافظہ بھی توویسا ہی ہے، جیسا 13 سوبرس پہلے ان کا حافظہ رہا ہو گا۔ آج کل عربوں کا حافظہ جیسا کچھ ہے، وہ ہمیں یہ رائے قائم کرنے کے لیے ایک اہم سراغ کا کام دے سکتا ہے کہ جوروایات ہم تک پہنچی ہیں کیا ان کے صحیح اور حقیقی ہونے پراعتماد کیا جا سکتا ہے؟"

9۔ عربوں کے مبالغے نے اور جن راویوں کے ذریعہ سے یہ روایات ہم تک پہنچی ہیں، ان کے اپنے معتقدات اور تعصبات نے بھی ضرور ہڑی حد تک نقل روایت کو مسخ کیا ہو گا۔ جب الفاظ ایک ذہن سے دوسرے ذہن تک

پہنچتے ہیں۔ وہ ذہن خواہ عرب کا ہویا کسی اور کا، بہر حال ان الفاظ میں ایسے تغیرات ہو جاتے ہیں جو ہر ذہن کی اپنی ساخت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ہر ذہن ان کو اپنے طرز پر موڑتا توڑتا ہے اور جب که الفاظ بہت سے ذہنوں سے گزر کر آئے ہوں تو ایک شخص تصور کر سکتا ہے که ان میں کتنا بڑا تغیر ہو جائے گا۔"

#### وجوه مذكوره ير تنقيد

یہ 9 نکات ہم نے فاضل جج کے اپنے الفاظ میں، ان کی اپنی ترتیب کے ساتھ نقل کر دیئے ہیں۔ اب ہم ان کا علمی جائزہ لے کر دیکھیں گے کہ یہ کہاں تک صحیح ہیں اور ان کو احادیث پر اعتماد نه کرنے اور سنت کو حجت نه ماننے کے لیے کس حد تک دلیل بنایا جا سکتا ہے۔

## كيا جهوتى حديثيل اسلامي قانون كا ماخذ بني بين؟

سب سے پہلے ان کے نکته نمبر ایک اور سات کو لیجئے۔ یه بات بالکل خلاف واقع ہے که جعلی حدیثوں کے ایک جم غفیر کا اسلامی قانون کے ماخذ میں داخل ہو جانا تمام فقہائے اسلام بالاتفاق تسلیم کرتے ہیں۔ فقہائے اسلام اس بات کو تو ہے شک تسلیم کرتے ہیں که جعلی حدیثیں کثرت سے گھڑی گئیں، لیکن ان میں سے کسی نے اگر یه تسلیم کیا ہو که یه حدیثیں اسلامی قانون کا ماخذ بھی بن گئیں، تو ایسے ایک ہی فقیه، یا محدث یا معتبر عالم دین کا نام ہمیں بتایا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ جس وقت سے جعلی احادیث ظاہر ہونی شروع ہوئیں اسی وقت سے محدثین اورائمهٔ مجتهدین اور فقها نے اپنی تمام کوششیں اس بات پر مرکوز کر دیں که یه گندا ناله اسلامی قوانین کے سوتوں میں نفوذ نه کرنے پائے۔ ان کوششوں کا زیادہ ترزور ان احادیث کی تحقیقات پر صرف ہوا ہے جن سے کوئی حکم شرعی ثابت ہوتا تھا اور اسلامی عدالتوں کے قاضی بھی اس معاملے میں سخت چوکنے رہے ہیں که محض "قال رسول الله" سن کروہ کسی فوجداری یا دیوانی مقدمے کا فیصلہ نه کر دیں بلکه اس قول کی یوری چهان بین کریں جس کی رو سے کوئی ملزم چھوٹتا یا سزا پا سکتا ہو، یا کوئی مدعی کے معاملے میں اپنا حق ثابت کر سکتا ہویا اس سے محروم ہو سکتا ہو۔ آغاز اسلام کے حاکمان عدالت انصاف کے معاملے میں ہمارے فاضل جج اوران کے رفقا سے کچھ کم محتاط تو نه ہو سکتے تھے۔ آخر ان کے لیے یه کیسے ممکن تھا که ضروری تحقیقات کے بغیر کسی چیز کو قانونی حکم تسلیم کر کے فیصلے کرڈالتے؟ اور مقدمات کے فریقین آخر کس طرح ٹھنڈے دل سے یہ برداشت کر سکتے تھے کہ ایک قانونی حکم کا ثبوت بہم پہنچے بغیر کسی کچی پکی روایت پر ان کے خلاف فیصلہ ہو جائے؟ اس لیے درحقیقت نہ یہ بات صحیح ہے کہ اسلامی قوانین کے ماخذ میں جعلی حدیثیں داخل ہوئی ہیں اور نه یہی بات درست ہے که فقہائے اسلام نے ان کے داخل ہوجانے کو "بالاتفاق" مانا

# کیا جھوٹی حدیثیں حضور علیہ اللم کے زمانے ہی میں رواج پانے لگی تھیں؟

فاضل جج کا یہ ارشاد بھی سخت غلط فہمی میں ڈالنے والا ہے کہ جھوٹی حدیثیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہونی شروع ہو گئی تھیں۔ دراصل اس کی حقیقت یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں ایک شخص مضافاتِ مدینہ کے ایک قبیلے کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر لڑکی والوں نے انکار کر دیا تھا۔ ہجرت کے بعد شروع زمانے میں وہی شخص ایک حلہ پہنے ہوئے اس قبیلے میں پہنچا اور جا کر اس نے لڑکی والوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھے یہ حلہ پہنایا ہے اور مجھ کو اس قبیلے کا حاکم بنا دیا ہے۔ قبیلے والوں نے اسے اتار لیا اور خاموشی کے ساتھ حضور کو اس معاملے کی اطلاع دی۔ حضور نے نے فرمایا کہ "جھوٹ کہا اس دشمن خدا نے۔" پھر ایک آدمی کو حکم دیا کہ جاؤ، اگر اسے زندہ پاؤ تو قتل کر دو اور اگر مردہ پاؤ تو اس کی لاش جلا ڈالو۔ وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا کہ مجرم کو سانپ نے کاٹا ہے اور وہ مرچکا ہے۔ مردہ پاؤ تو اس کی لاش جلا ڈالی گئی۔ اس کے بعد حضور نے نے اعلان عام فرمایا اور بعد میں بھی بار بار بر بتاکید آپ یہ اعلان فرماتے رہے کہ جو شخص میرا نام لے کر جھوٹی بات کہے وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جائے آگا۔ اس شدید احتیاطی کاروائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقریبا 30، 40 سال تک جھوٹی حدیث گھڑ کر تیار ہو جائے آگا۔ اس شدید احتیاطی کاروائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقریبا 30، 40 سال تک جھوٹی حدیث گھڑ کر پھیلانے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔

## حضرت عمر نے کثرت روایت سے کیوں منع کیا؟

ان کا یہ ارشاد بھی ایک دعوٰئی بلا ثبوت ہے کہ حضرت عمر کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے جھوٹی حدیثیں اتنی بڑھ گئی تھیں کہ حضرت عمر کو روایت حدیث پر پابندی لگا دینی پڑی بلکہ اسے بالکل روک دینا پڑا۔ اگر اس کے بیان کے لیے کوئی تاریخی سند موجود ہو تو ہراہ کرم اس کا حوالہ دیا جائے۔ فی الواقع اس زمانے میں وضع حدیث کا کوئی فتنہ رونما نہیں ہوا تھا۔ تاریخ اس کے ذکر سے بالکل خالی ہے۔ حضرت عمر جس وجہ سے کثرت روایت کو پسند نه کرتے تھے وہ دراصل یہ تھی کہ جنوبی حجاز کے مختصر خطے کے سوا اس وقت تک عرب میں قرآن مجید کی عام اشاعت نه ہوئی تھی۔ عرب کا بیشتر حصہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری محمد میں اسلام کے زیر نگیں آیا تھا اور عام باشندگان عرب کی تعلیم کا انتظام ابھی پوری طرح شروع بھی نه ہوا تھا کہ حضور کی وفات اور پھر خلافت صدیقی میں فتنۂ ارتداد کے رونما ہونے سے یہ کام درہم برہم ہو گیا تھا۔ حضرت عمر کا عہدوہ تھا کہ پہلے ساری قوم کو قرآن کے علم سے روشناس کرا دیا جائے اور ایسا کوئی کام نه کیا حائے جس سے قرآن کے ساتھ کوئی دوسری چیز خلط ملط ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ اگر دین صحابہ جو حضور کی طرف سے لوگوں کو قرآن کے ساتھ حضور کے کی احادیث بھی بیان کرتے جاتے تو سخت کی طرف سے لوگوں کو قرآن کے جاتے ساتھ حضور کے کی احادیث بھی بیان کرتے جاتے تو سخت

خطرہ تھا کہ بدویوں کی ایک بڑی تعداد آیات قرآنی کو احادیث نبوی کے ساتھ گڈمڈ کر کے یاد کر لیتی۔ اس مصلحت کو حضرت عمر نے ایک موقع پر خود بیان فرمایا ہے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں که حضرت عمر نے ایک مرتبه ارادہ کیا که رسول الله صلی الله علیه و سلم کی سنتیں قلم بند کرلی جائیں۔ اس کے متعلق صحابه سے انہوں نے مشورہ لیا۔ سب نے رائے دی که یه کام ضرور کرنا چاہیے مگر حضرت عمر اسے شروع کرتے ہوئے ایک مہینے تک جہجکتے رہے اور الله سے دعا کرتے رہے که جس چیزمیں خیر ہواس کی طرف وہ آپ کی رہنمائی کر دے۔ آخر کار ایک مہینے کے بعد ایک روز انہوں نے فرمایا که "میں سنتیں لکھوانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر مجھے خیال آیا که تم سے پہلے ایک قوم گزر چکی ہے جس نے دوسری کتابیں لکھیں اور کتاب الله کو چھوڑ بیٹھی۔ لہٰذا خدا کی قسم، میں کتاب الله کے ساتھ دوسری چیز ہرگز شامل نه کروں گا۔" (تدریب الراوی، ص 151، بحواله المدخل للبیہقی)۔

### امام بخاری کی چه لاکه حدیثوں کا افسانہ

فاضل جج کی ایک اور بات جو سخت غلط فہمی پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ "امام بخاری نے چھ لاکھ حدیثوں میں سے صرف 9 ہزار کو صحیح احادیث کی حیثیت سے منتخب کیا۔" اس سے ایک شخص یہ تاثر لیتا ہے که چھ لاکھ میں سے بس وہ 9 ہزار تو صحیح تھیں جو امام بخاری نے لیں اور باقی 5 لاکھ 91 ہزار جھوٹی حدیثیں قوم میں پھیلی ہوئی تھیں حالانکہ اصل حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ دراصل محدثین کی اصطلاح میں ایک واقعه اگر سلسلهٔ سند سے نقل ہو تووہ ایک حدیث ہے اور وہ ایک واقعه مثلاً دس، بیس یا پچاس مختلف سندوں سے نقل ہو کرآئے تووہ اسے دس، بیس یا پچاس حدیثیں کہتے ہیں۔ امام بخاری کے زمانہ تک پہنچتے پہنچتے حضور ﷺ کے ایک ایک ارشاد اور آپ کی زندگی کے ایک ایک واقعہ کو بکثرت راوی بہت ہی مختلف سندوں سے روایت کرتے تھے اور اس طرح چند حدیثیں کئی لاکھ حدیثوں کی شکل اختیار کر گئی تھیں۔ امام بخاری کا طریقه یه تها که جتنی سندوں سے کوئی واقعه انہیں پہنچا تها انہیں وہ اپنی شرائطِ صحت (یعنی سند کی صحت نه که اصل واقعه کی صحت) کے مطابق جانچتے تھے اور ان میں سے جس سندیا جن سندوں کووہ سب سے زیادہ معتبر سمجھتے تھے ان کا انتخاب کر لیتے تھے مگر انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو حدیثیں انہوں نے منتخب کی ہیں بس وہی صحیح ہیں اور باقی تمام روایات غیر صحیح ہیں<sup>42</sup>۔ ان کا اپنا قول یہ ہے کہ "میں نے اپنی کتاب میں کوئی ایسی حدیث داخل نہیں کی ہے جو صحیح نه ہو، مگر بہت سی صحیح حدیثیں چھوڑ دی ہیں تا که کتاب طویل نه ہو جائے۔) تاریخ بغداد، ج 2 ص 8 – 9، تہذیب النووی ج 1، ص 74، طبقات السبکی ج 2 ص 7) بلکہ ایک اور موقع پروہ اس کی تصریح بھی کرتے ہیں کہ "میں نے جو صحیح حدیثیں چھوڑ دی ہیں وہ میری منتخب کردہ حدیثوں سے زیادہ ہیں۔" اور یہ که "مجھے ایک لاکھ صحیح حدیثیں یاد ہیں۔" (شروط الائمة الخمسه، ص 49) قریب قریب یہی بات امام مسلم نے بھی کہی ہے۔ ان کا قول ہے "میں نے اپنی کتاب میں جو

روایتیں جمع کی ہیں ان کو میں صحاح کہتا ہوں مگریہ میں نے کبھی نہیں کہا که جوروایت میں نے لی ہے وہ ضعیف ہے۔ "(توجیه النظر، ص 91)

### جهوٹی حدیثیں آخر گھڑی کیوں گئیں؟

فاضل جج نے اس بات کو بڑی اہمت دی ہے که ہزار دو ہزار حدیثیں گھڑی گئیں اور اس بات پر بڑا زور دیا ہے که تحقیق کرنے والے اس پر خصوصیت کے ساتھ غور کریں۔ لیکن ہم عرض کرتے ہیں که تحقیق کرنے والوں کو ساتھ ساتھ اس سوال پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ ہزار دو ہزار حدیثیں اس زمانے میں آخر گھڑی کیوں گئیں؟ ان کے گھڑے جانے کی وجہ یہی تو تھی کہ حضور کا قول و فعل حجت تھا اور آپ کی طرف ایک غلط بات منسوب کر کے جھوٹے لوگ کوئی نه کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ اگروہ حجت نه ہوتا اور کسی شخص کے لیے اپنے کسی دعوے کے حق میں حدیث لانا اور نه لانا یکساں ہے فائدہ ہوتا تو کسی کو کیا پڑی تھی که ایک بات تصنیف کرنے کی تکلیف اٹھاتا۔ دنیا میں ایک جعل سازوہی نوٹ تو بناتا ہے جو بازار میں قدرو قیمت رکھتا ہو۔ جس نوٹ کی کوئی قیمت نه ہواسے آخر کون احمق جعلی بنائے گا؟ اب اگر فرض کیجیئے که کسی وقت جعل سازوں کا کوئی گروہ یاکستان کے ہزاروں جعلی نوٹ بنا ڈالے تو کیا اس پر کسی کا یہ استدلال کرنا صحیح ہو گا کہ پاکستان کے سارے نوٹوں کو اٹھا کر پھینک دینا چاہئے کیونکہ جعلی نوٹوں کی موجودگی میں سرے سے اس کرنسی کا ہی کوئی اعتبار نہیں ہے؟ ملک کا ہر خیر اندیش آدمی فوراً اس فکر میں لگ جائے گا که ایسے جعل سازوں کو پکڑا جائے اور ملک کی کرنسی کواس خطرے سے بچا لیا جائے۔ ٹھیک یہی اثر آ غاز اسلام میں جھوٹی احادیث کا فتنه رونما ہونے سے اسلام کے خیر اندیش لوگوں نے لیا تھا۔ وہ فورا اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک ایک واضح حدیث کا پته چلا کراس کا نام رجال کی کتابوں میں ثبت کر دیا، ایک ایک جهوٹی حدیث کی تحقیق کر کے احادیث موضوعه کے مجموعے مرتب<sup>43</sup> کر دیئے، احادیث کی صحت و سقم جانچنے کے لیے بڑے سخت اصول قائم کر کے لوگوں کو اس قابل بنا دیا که صحیح اور جعلی حدیثوں میں امتیاز کرسکیں اور کسی وقت بھی کوئی جھوٹی حدیث اسلامی قانون کے ماخذ میں راہ نه یا سکے۔البته منکرین سنت کا طرز فکر اس زمانے میں بھی یہی تھا که غلط احادیث کے پھیل جانے سے سارا ذخیرہ حدیث مشتبه ہو گیا ہے، لہٰذا تمام احادیث کو اٹھا کر پھینک دینا چاہیے۔انہیں اس کی پرواہ نہ تھی کہ سنت رسول کو ساقط کر دینے سے اسلامی قانون پر کس قدر تباہ کن اثر پڑے گا اور خود اسلام کی صورت کس بری طرح مسخ ہو کررہ جائے گی۔

#### استدلا کی تین غلط بنیادیں

اب ہم فاضل جج کے نکات نمبر 2، 3 اور 4 کولیتے ہیں۔ ان نکات میں ان کے استدلال کا سارا انحصار تین باتوں پر

ہے جوبجائے خود غلط یا اصل حقیقت سے بہت مختلف ہیں۔ ایک یہ که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے احادیث کو لکھنے سے منع کر دیا تھا۔ دوسرے یہ که حضور کے زمانے میں اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی قرآن کو محفوظ کرنے کا تو اہتمام کیا گیا، مگر احادیث کے محفوظ کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔ تیسرے یہ که احادیث صحابه اور تابعین کے ذہنوں میں چھپی پڑی تھیں، وہ کبھی کبھار اتفاقاً کسی کے سامنے انکا ذکر کر دیا کرتے تھے اور ان روایات کو جمع کرنے کا کام حضور کے کی وفات کے چند سوبرس بعد کیا گیا۔ ان تین خلاف واقعه بنیادوں پر فاضل جج سوالیه انداز میں اس نتیجے کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں که احادیث کے ساتھ یہ برتاؤ اس لیے کیا گیا که دراصل وہ محض ایک وقتی حیثیت رکھتی تھیں، دنیا بھر کے لیے اور ہممیشہ کے لیے ان کو ماخذ قانون بنانا سرے سے مطلوب ہی نہ تھا۔

سطور ذیل میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے که ان تینوں باتوں میں، جن پراس نتیجے کی بنا رکھی گئی ہے، صداقت کا جوہر کس قدر ہے اور خود وہ نتیجہ جو ان سے برآ مد کیا گیا ہے، بجائے خود کہاں تک صحیح ہے۔

#### کتابت حدیث کی ابتدائی ممانعت اور اس کے وجوہ

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى جن دوحديثوں كا فاضل مصنف نے حواله ديا ہے ان ميں صرف احاديث لكھنے سے منع كيا گيا ہے، ان كوزبانى روايت كرنے سے منع نہيں كيا گيا ہے بلكه ان ميں سے ايك حديث ميں توبالفاظ صريح حضور على نے فرمايا ہے وحدثوا عنى ولا حرج "ميرى باتيں زبانى بيان كرو، اس ميں كوئى حرج نہيں ہے۔"

لیکن دراصل یہ بات سرے سے ہی غلط ہے کہ صرف ان دو حدیثوں کو لے کر ان سے نتائج اخذ کر ڈالے جائیں اور اس سلسلے کے تمام دوسرے متعلقہ واقعات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ پہلی بات جو اس باب میں جاننی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے ہیں، اس وقت عرب کی پوری قوم ان پڑھ تھی اور اپنے معاملات حافظے اور زبان سے چلاتی تھی۔ قریش جیسے ترقی یافتہ قبیلے کا حال مورخ بلاذری کی ایک روایت کے مطابق یہ تھا کہ اس میں صرف 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ مدینہ کے انصار میں بلاذری ہی کے بقول 11 سے زیادہ آدمیوں کو لکھنا پڑھنا نہ آتا تھا۔ کتابت کے لیے کاغذ ناپید تھا۔ جھلیوں اور ہڈیوں اور کھجور کے پتوں پر تحریریں لکھی جاتی تھیں۔ ان حالات میں جب حضور معموث ہوئے تو آپ کے سامنے اولین کام یہ تھا کہ قرآن مجید کو اس طرح محفوظ کریں کہ اس میں کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہونے پائے۔ لکھنے والے چونکہ گنے چنے آدمی تھے، اس لیے آپ کو خطرہ تھا کہ جو لوگ وحی کے الفاظ اور آیات لکھ رہے ہیں، وہی لوگ اگر آپ ہی سے سن کر آپ کے حوالہ سے دوسرے چیزیں بھی لکھیں گے تو قرآن آمیزش سے نہ بچ سکے وہی لوگ اگر آپ ہی سے سن کر آپ کے حوالہ سے دوسرے چیزیں بھی لکھیں گے تو قرآن آمیزش سے نہ بچ سکے

گا۔ آمیزش نه ہوگی تو کم از کم شک پڑجائے گا که ایک چیز آیت قرآنی ہے یا حدیث رسول۔ اس بنا پر ابتدائی دور میں حضور ﷺ نے احادیث لکھنے سے منع فرما دیا تھا۔

### کتابت حدیث کی عام اجازت

مگریه حالت زیاده دیر تک باقی نہیں رہی۔ مدینه طیبه پہنچنے کے تھوڑی مدت بعد آپ ﷺ نے اصحاب اور ان کے بچوں کو لکھنے پڑھنے کی تعلیم دلوانے کا خود اہتمام فرمایا اور جب ایک اچھی خاصی تعداد پڑھی لکھی ہو گئی تو احادیث لکھنے کی آپ نے اجازت دے دی۔ اس سلسلے میں متعدد روایات یه ہیں:

(1) عبدالله بن عمرو بن عاص کہتے ہیں که میں رسول الله صلی الله علیه و سلم سے جو کچھ سنتا تھا، وہ لکھ لیتا تھا۔ لوگوں نے مجھے اس سے منع کیا اور کہا رسول الله ایک انسان ہیں، کبھی رضا کی حالت میں بولتے ہیں اور کبھی غضب کی حالت میں۔ تم سب کچھ لکھ ڈالتے ہو؟ اس پر میں نے فیصله کیا که جب تک حضور سے پوچھ نه لوں، آپ کی کوئی بات نه لکھوں گا۔ پھر جب حضور سے میں نے پوچھا تو آپ نے اپنے منه کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منه الاحق۔ "لکھو، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منه سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔" (ابو داؤد، مسند احمد، داری، حاکم، بیہقی فی المدخل)۔

(2) ابو ہریرہ کہتے ہیں انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا، "میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں مگریاد نہیں رکھ سکتا۔ "حضورﷺ نے فرمایا استعن بیمینک و او ما بیدہ الی الخط۔ "اپنے ہاتھ سے مدد لو" اور پھر ہاتھ کے اشارہ سے بتایا که لکھ لیا کرو۔ (ترمذی)

(3) ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ و سلم نے ایک خطبہ دیا۔ بعد میں (یمن کے ایک صاحب) ابو شاہ نے عرض کیا کہ میرے لیے اسے لکھوا دیجیئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اکتبوالا بی شاہ۔ "ابو شاہ کو لکھ کر دے دو۔" (بخاری، احمد، ترمذی)۔ اسی واقعہ کی تفصیل ہے جو حضرت ابو ہریرہ کی ایک دوسری روایت میں یوں بیان ہوئی ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضورﷺ نے ایک خطبہ دیا جس میں حرم مکہ کے احکام اور قتل کے معاملہ میں چند قوانین بیان فرمائے۔ اہل یمن میں سے ایک شخص (ابو شاہ) نے اٹھ کر عرض کیا کہ یہ احکام مجھے لکھوا دیں۔ آپؓ نے فرمایا اسے یہ احکام لکھ کر دے دیئے جائیں۔ (بخاری)

(4) ابوہریرہ کا بیان ہے که صحابه میں کوئی مجھ سے زیادہ حدیثیں (یاد) نه رکھتا تھا، مگر عبدالله بن عمرو

بن عاص اس سے مستثنیٰ ہیں اس لیے که وہ لکھ لیتے تھے اور میں نه لکھتا تھا۔ (بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی)۔

(5) حضرت علی رضی الله عنه سے مختلف لوگوں نے پوچھا اور ایک مرتبه برسر منبر بھی آپ سے پوچھا گیا که آیا آپ کے پاس کوئی ایسا علم بھی ہے جو خاص طور پر آپ ہی کو نبی صلی الله علیه و سلم نے دیا ہو؟ انہوں نے جواب دیا که نہیں میرے پاس صرف کتاب الله ہے اور یه چند احکام ہیں جو میں نے حضور ﷺ سے سن کر لکھ لیے تھے۔ پھروہ تحریر آپ نے نکال کر دکھائی۔ اس میں زکوۃ اور قانون تعزیرات اور حرم مدینه اور ایسے ہی بعض اور معاملات کے متعلق چند احکام تھے (بخاری، مسلم، احمد اور نسائی نے اس مضمون کی متعدد روایات مختلف سندوں کے ساتھ نقل کی ہیں)۔

اس کے علاوہ نبی صلی الله علیه و سلم نے اپنے حکام کو مختلف علاقوں کی طرف بھیجتے وقت متعدد مواقع پر فوجداری اور دیوانی قوانین اور زکوٰۃ اور میراث کے احکام لکھوا کر دیئے تھے جن کو ابو داؤد، نسائی، دار قطنی، دارمی، طبقات ابن سعد، کتاب الاموال لابی عبید، کتاب الخراج لابی یوسف اور المحلی لابن حزم وغیرہ کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔

# احادیث کو زبانی روایت کرنے کی ہمت افزائی بلکہ تاکید

یہ تو ہے معاملہ کتابت حدیث کا۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اہل عرب ہزاروں برس سے اپنے کام کتابت کے بجائے حفظ و روایت اور زبانی کلام سے چلانے کے عادی تھے اور یہی عادت ان کو اسلام کے ابتدائی دور میں بھی برسوں تک رہی۔ ان حالات میں قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے تو کتابت ضروری سمجھی گئی، کیونکہ اس کا لفظ لفظ آیات اور سورتوں کو ٹھیک اسی ترتیب کے ساتھ جو اللہ تعالٰی نے مقرر فرمائی تھی، محفوظ کرنا مطلوب تھا لیکن حدیث کے معاملہ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، کیونکہ اس میں مخصوص الفاظ اور ان کی خاص ترتیب کے وحی ہونے کا نہ دعویٰ تھا نہ تصور بلکہ مقصود صرف ان احکام اور تعلیمات و ہدایات کو یاد رکھنا اور پہنچانا تھا جو صحابہ کو حضور ﷺ سے ملی تھیں۔ اس باب میں زبانی نقل و روایت کی محض کھلی اجازت ہی نہ تھی بلکہ بکثرت احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے لوگوں کو بار بار اور بکثرت اس کی تاکید فرمائی تھی۔ مثال کے طور پر چند احادیث ملاحظہ ہوں:

(1) زید بن ثابت، عبد الله بن مسعود، جبیر بن مطعم اور ابو الدردا رضی الله عنهم حضور ﷺ کا یه ارشاد نقل کرتے ہیں: نضر الله امرأ سمع منا حدیثا محفظه حتی یبلغه فرب حامل فقه الی من هوا فقه و رب حامل فقه لیس بفقیه۔

"الله اس شخص کوخوش و خرم رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے که ایک شخص سمجھ کی بات کسی ایسے شخص کو پہنچا دیتا ہے، جو اس سے زیادہ فقیہ ہواور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص خود فقیہ نہیں ہوتا مگر فقہ پہنچانے والا بن جاتا ہے۔" (ابو داؤد، ترمذی، احمد، ابن ماجه، داری)۔

- (2) ابوبکرہ کہتے ہیں که حضور ﷺ نے فرمایا لیبلغ الغائت الشاهد عسیٰ ان یبلغ من هواو عی منه۔ "جو حاضر ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دے جو حاضر نہیں ہیں۔ ہوسکتا ہے که وہ کسی ایسے آدمی تک پہنچا دے جواس سے زیادہ سمائی رکھتا ہو۔ " (بخاری و مسلم)۔
- (3) ابو شریح کہتے ہیں که فتح مکه کے دوسرے دن حضور ﷺ نے خطبه دیا جسے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور خوب یاد رکھا ہے اور وہ موقع اب میری آنکھوں میں سمایا ہوا ہے۔ خطبه ختم کر کے حضور ﷺ نے فرمایا ولیبلغ الشاهد الغائب۔ "جو حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو حاضر نہیں ہیں۔" (بخاری)۔
  - (4) حجة الوداع كے موقع پر بھى تقرير ختم كر كے آپ نے قريب قريب وہى بات فرمائى تھى جو او پر والى دونوں حديثوں ميں منقول ہوئى ہے۔" (بخارى)
- (5) بنی عبد القیس کا وفد جب بحرین سے نبی صلی الله علیه و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے چلتے وقت عرض کیا که ہم بہت دور دراز کے باشندے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار حائل ہیں۔ ہم صرف حرام مہینوں میں ہی حاضر خدمت ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ ہمیں کچھ ایسی ہدایات دیں جو ہم واپس جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو بتائیں اور جنت کے مستحق ہوں۔ حضور ﷺ نے جواب میں ان کو دین کے چند احکام بتائے اور فرمایا احفظوہ و اخبروہ من وراکم "ان باتوں کو یاد کر لو اور وہاں کے لوگوں کو بتا دو۔" (بخاری و مسلم)۔

کیا یہ ہدایات اور بار بار کی تاکیدیں یہی ظاہر کرتی ہیں کہ حضور ﷺ روایت حدیث کی حوصلہ افزائی نہ کرنا چاہتے تھے؟ یا یہ که آپ اپنے احکام کو وقتی احکام سمجھتے تھے اور یہ نہ چاہتے تھے که لوگوں میں وہ پھیلیں اور عام حالات پر ان کا انطباق کیا جانے لگے؟

# جھوٹی حدیث روایت کرنے پر سخت وعید

اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے که نبی صلی الله علیه و سلم اپنی حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے تاکید فرماتے

تھے بلکہ اس کے ساتھ آپ نے ان کی حفاظت اور ان میں جھوٹ کی آمیزش سے احتراز کی بھی سخت تاکید فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں چند احادیث ملاحظہ ہوں:

عبدالله بن عمرو بن عاص، ابو ہریرہ، حضرت زبیر اور حضرت انس رضی الله عنهم کہتے ہیں که حضور ﷺ نے فرمایا من کذب علی متعمداً فلیتبوا مقعدہ من النار۔" جو شخص میرا نام لے کر قصداً جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانه جہنم میں بنا لے۔" (بخاری و ترمذی)

ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں که حضور ﷺ نے فرمایا: حدثوا عنی ولا حرج و من کذب علی متعمداً فلیتبوا قعده من النار۔ "میری باتیں روایت کرو، ان میں کوئی حرج نہیں، مگر جو میری طرف جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوب کرے گا، وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنائے گا۔ " (مسلم)

ابن عباس، ابن مسعود اور جابر بن عبد الله كهتے ہيں كه حضور ﷺ نے فرمایا: اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم و من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار۔ "ميرى طرف سے كوئى بات بيان نه كرو جب تك كه تمهيں يه علم نه هو كه ميں وه كهى ہے، كيونكه جو ميرى طرف جهوٹى بات منسوب كرے گا، وه اپنا ٹهكانا جهنم ميں بنائے گا۔ " (ترمذى، ابن ماجه)

حضرت على فرماتے ہیں که حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا لا تکذبوا علی فانه من کذب علی فلیلج النار۔" میرا نام لے کر جھوٹ نه بولو، کیونکه جو شخص میرا نام لے کر جھوٹ بولے گا وہ آگ میں داخل ہو گا۔" (بخاری)

حضرت سلمه کہتے ہیں سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یقول من یقل علی مالم اقل فلیتبوا مقعده من النار۔ "میں نے حضور ﷺ کو یه فرماتے سنا ہے که جو شخص میرا نام لے کروہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے۔" (بخاری)

کیا یہ بار بار کی سخت وعید یہی ظاہر کرتی ہے کہ حضور کے ارشادات کی دین میں کوئی اہمیت نہ تھی؟ اگر آپ کی سنت کی کوئی قانونی حیثیت دین میں نہ ہوتی اور اس سے احکام دین کے متاثر ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ جہنم کی وعید سنا سنا کر لوگوں کو جھوٹی حدیث روایت کرنے سے روکا جاتا؟ بادشاہوں اور رئیسوں کی طرف تاریخوں میں بہت سی غلط باتیں منسوب ہو جاتی ہیں۔ ان سے آخر دین پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اگر حضور کی سنت کی بھی یہی حیثیت ہے تو آپ کی تاریخ کو مسخ کر دینے کی یہ سزا کیوں ہو کہ آدمی کو

# واصل جهنم کردیا جائے؟

#### سنت رسول کے حجت ہونے صریح دلیل

اس سلسلے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ایک مسئلے میں الله اور اس کے رسول کی صاف صاف تصریحات موجود ہوں تواس کے بارے میں غیر متعلق چیزوں سے نتائج نکالنے کی ضرورت ہی کیا باقی رہ جاتی ہے۔ الله تعالٰی نے صاف الفاظ میں اپنے رسول کو تشریح کتاب الله کے اختیارات بھی دیئے ہیں اور تشریعی اختیارات بھی۔ سورۂ نحل کی آیت 44، سورۂ اعراف کی آیت 157 اور سورۂ حشر کی آیت 7، جنہیں اس سے پہلے ہم نقول کرچکے ہیں، اس معاملے میں بالکل واضح ہیں، پھر نبی صلی الله علیه و سلم نے بھی صاف صاف اپنے ان اختیارات کو بیان کیا ہے:

ابورافع کہتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا لا الفین احد کم متکئا علیٰ اریکته یاتیه الامر من امری مما امرت به او نهیت فیقول لا ادری، ما وجدنا فی کتاب الله ابتعناه۔ "میں ہر گزنه پاؤں تم میں سے کسی شخص کو که وہ اپنی مسند پر تکیه لگائے بیٹها ہو اور اس کو میرے احکام میں سے کوئی حکم پہنچے، خواہ میں نے کسی چیز سے منع کیا ہویا کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہو اور وہ سن کر کہے که میں نہیں جانتا، جو کچه ہم کتاب الله میں پائیں گے اس کی پیروی کریں گے۔" (احمد، شافعی، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجه، بیہقی فی دلائل النبوة)۔

مقدام بن معدیکرب کی روایت ہے که حضور ﷺ نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن و مثله معه الا یوشک رجل شبعان علیٰ اریکنه یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فیه من حلال فاحلوه و ما وجدتم فیه من حرام فحرموه، وان ما حرم رسول الله کما حرم الله، الا لا یحل لکم الحمار الا هلی، ولا کل ذی ناب من السباع ۔۔۔۔۔" "خبردار رہو، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ویسی ہی ایک اور چیز بھی۔ خبردار ایسا نه ہو که کوئی پیٹ بھرا شخص اپنی مسند پر بیٹھا ہوا یه کہنے لگے که بس تم قرآن کی پیروی کرو، جو کچھ اس میں حلال پاؤ، اسے حلال سمجھواور جو کچھ اس میں حرام پاؤ اسے حرام سمجھو۔ حالانکه دراصل جو کچھ الله کا رسول حرام قرار دے وہ ویسا ہی حرام ہے جیسے الله کا حرام کیا ہوا۔ خبردار رہو، تمہارے لیے پالتو گدھا حلال نہیں ہے اور نه کوئی کچلیوں والا درنده حلال ہے 44 (ابو داؤد، ابن ماجه، دارمی، حاکم)۔

عرباض بن ساریه کی روایت ہے که نبی صلی الله علیه و سلم خطبه دینے کھڑے ہوئے اوراس میں فرمایا ایحسب احدکم متکئا علی اریکته یظن ان اله لم یحرم شیئاً الا ما فی القرآن الا و انی والله قد امرت و وعظت ونھیت عن اشیاء انها لمثل القرآن او اکثرو ان الله لم یحل لکم ان تدخلوا بیوت اهل الکتب الا باذن ولا ضرب نساءهم ولا اکل ثمار هم اذا اعطوکم الذی علیهم۔ "کیا تم میں سے کوئی شخص اپنی مسند پر تکیه لگائے یه سمجھے بیٹھا ہے که الله نے کوئی چیز حرام نہیں کی سوائے ان چیزوں کے جو قرآن میں بیان کر دی گئی ہیں؟ خبردار رہو، خدا کی قسم میں نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اور جو نصیحتیں کی ہیں اور جن کاموں سے منع کیا ہے وہ بھی قرآن ہی کی طرح ہیں بلکه کچھ زیادہ الله نے تمہارے لیے ہرگزیه حلال نہیں کیا ہے که اہل کتاب کے گھروں میں اجازت کے بغیر گھس جاؤ، یا ان کی عورتوں کو مارو پیٹو، یا ان کے پھل کھا جاؤ جبکه وہ اپنے واجبات ادا کر چکے ہوں۔ "45 (ابو داؤد)۔

حضرت انس کہتے ہیں که حضور ﷺ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی "جو شخص میری سنت سے منه پھیرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔" (بخاری و مسلم)۔

الله اوررسول کے ان صاف صاف ارشادات کے بعد آخر اس استدلال میں کیا وزن رہ جاتا ہے که حدیثیں چونکه لکھوائی نہیں گئیں اس لیے وہ عام انطباق کے لیے نه تھیں۔

## کیا قابل اعتماد صرف لکھی ہوئی چیز ہی ہوتی ہے؟

فاضل جج بار بارلکھنے کے مسئلے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک لکھنا اور محفوظ کرنا گویا ہم معنی نہیں ہیں۔ ان کے استدلال کا بڑا انحصار اس خیال پر ہے کہ قرآن اس لیے قابل اعتماد استناد ہے که وہ لکھوا لیا گیا اور احادیث اس لیے قابل اعتماد و استناد نہیں ہیں که وہ عہد رسالت اور عہد خلافت میں نہیں لکھوائی گئیں۔

اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کو جس وجہ سے لکھوا لیا گیا تھا وہ یہ تھی کہ اس کے الفاظ اور معانی دونوں من جانب اللہ تھے۔ اس کے الفاظ کی ترتیب ہی نہیں، اس کی آیتوں کی ترتیب اور سورتوں کی ترتیب بھی خدا کی طرف سے تھی۔ اس کے الفاظ کو دوسرے الفاظ کے ساتھ بدلنا بھی جائز نہ تھا۔ اور وہ اس لیے نازل ہوا تھا کہ لوگ ان ہی الفاظ میں اسی ترتیب کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ اس کے مقابلہ میں سنت کی نوعیت بالکل مختلف تھی۔ وہ محض لفظی نہ تھی بلکہ عملی بھی تھی اور جو لفظی تھی اس کے الفاظ قرآن کے الفاظ کی طرح بذریعۂ وحی نازل نہیں ہوئے تھے بلکہ حضور ﷺ نے اس کو اپنی زبان میں ادا کیا تھا۔ پھر

اس کا ایک بڑا حصہ ایسا تھا جسے حضور کے ہم عصروں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا تھا، مثلاً یہ کہ حضور کے اخلاق ایسے تھے، حضور کی زندگی ایسی بھی اور فلاں موقع پر حضور کے نے یوں عمل کیا۔ حضور کے اقوال اور تقریریں نقل کرنے کے بارے میں بھی یہ پابندی نہ تھی کہ سننے والے انہیں لفظ بلفظ نقل کریں بلکہ اہل زبان سامعین کے لیے یہ جائزتھا اور وہ اس پر قادر بھی تھے کہ آپ سے ایک بات سن کر معنی و مفہوم بدلے بغیر اسے اپنے الفاظ میں بیان کر دیں۔ حضور کے الفاظ کی تلاوت مقصود نہ تھی بلکہ اس تعلیم کی بدلے بغیر اسے اپنے الفاظ میں بیان کر دیں۔ حضور کے الفاظ کی تلاوت مقصود نہ تھی بلکہ اس تعلیم کی پیروی مقصود تھی جو آپ نے دی ہو۔ احادیث میں قرآن کی آیتوں اور سورتوں کی طرح یہ ترتیب محفوظ کرنا بھی ضروری نہ تھا کہ فلاں حدیث پہلے ہو اور فلاں اس کے بعد۔ اس بنا پر احادیث کے معاملے میں یہ بالکل کافی تھا کہ لوگ انہیں یاد رکھیں اور دیانت کے ساتھ انہیں لوگوں تک پہنچائیں۔ ان کے معاملے میں کتابت کی وہ اہمیت نہ تھی جو قرآن کے معاملے میں کتابت کی وہ

دوسری بات جسے خوب سمجھ لینا چاہیے، یہ ہے کہ کسی چیز کے سند اور حجت ہونے کے لیے اس کا لکھا ہوا ہونا قطعاً ضروری نہیں ہے۔ اعتماد کی اصل بنیاد اس شخص یا ان اشخاص کا بھروسے کے قابل ہونا ہے جس کے یا جن کے ذریعہ سے کوئی بات دوسروں تک پہنچے، خواہ وہ مکتوب ہویا غیر مکتوب خود قرآن کو الله تعالٰی نے آسمان سے لکھوا کر نہیں بھیجا بلکہ نبی کی زبان سے اس کو بندوں تک پہنچایا۔ الله نے پورا انحصار اس بات پر کیا کہ جو لوگ نبی کو سچا مانیں گے وہ نبی کے اعتماد پر قرآن کو بھی ہمارا کلام مان لیں گے۔ نبی صلی الله علیه و سلم نے بھی قرآن کی جتنی تبلیغ و اشاعت کی، زبانی ہی کی۔ آپ کے جو صحابہ مختلف علاقوں میں جا کر تبلیغ کرتے تھے وہ قرآن کی سورتیں لکھی ہوئی نہ لے جاتے تھے۔ لکھی ہوئی آیات اور سورتیں تو اس تھیلے میں پڑی رہتی تھیں جس کے اندر آپ انہیں کا تبان وحی سے لکھوا کر ڈال دیا کرتے تھے۔ باقی ساری تبلیغ و میں پڑی رہتی تھیں جس کے اندر آپ انہیں کا تبان وحی سے لکھوا کر ڈال دیا کرتے تھے۔ باقی ساری تبلیغ و اشاعت زبان سے ہوتی تھی اور ایمان لانے والے اس ایک صحابی کے اعتماد پریہ بات تسلیم کرتے تھے کہ جو کچھ وہ سنا رہا ہے، وہ حضور ﷺ ہی کا حکم ہے۔

تیسرا اہم نکتہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ لکھی ہوئی چیزبجائے خود کبھی قابل اعتماد نہیں ہوتی جب تک که زندہ اور قابل اعتماد انسانوں کی شہادت اس کی توثیق نه کرے۔ محض لکھی ہوئی کوئی چیزاگر ہمیں ملے اور ہم اصل لکھنے والے کا خط نه پہچانتے ہوں، یا لکھنے والا خود نه بتائے که یه اسی کی تحریر ہے، یا ایسے شاہد موجود نه ہوں جو اس امر کی تصدیق کریں که یه تحریر اسی شخص کی ہے جس کی طرف منسوب کی گئی ہے تو ہمارے لیے محض وہ تحریریقینی کیا معنی ظنی حجت بھی نہیں ہو سکتی۔ یه ایک ایسی اصولی حقیقت ہے جسے موجودہ زمانے کا قانون شہادت بھی تسلیم کرتا ہے اور فاضل جج خود اپنی عدالت میں اس پر عمل فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے که قرآن مجید کے محفوظ ہونے پر جو یقین ہم رکھتے ہیں کیا اس کی بنیاد یہی ہے که وہ لکھا گیا تھا۔ کاتبین وحی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے صحیفے جو حضور ﷺ نے املا کرائے تھے آج دنیا میں کہیں

موجود نہیں ہیں۔ اگروہ موجود ہوتے تو بھی آج کون یہ تصدیق کرتا کہ یہ وہی صحیفے ہیں جو حضور ﷺ نے لکھوائے تھے۔ خود یہ بات بھی که حضور ﷺ اس قرآن کو نزول وحی کے ساتھ لکھ لیا کرتے تھے، زبانی روایات ہی سے معلوم ہوئی ہے، ورنه اس کے جاننے کا کوئی دوسرا ذریعہ نه تھا۔ پس قرآن کے محفوظ ہونے پر ہمارے یقین کی اصل وجه اس کا لکھا ہوا ہونا نہیں ہے بلکہ یہ ہے که زندہ انسان زندہ انسانوں سے مسلسل اس کو سنتے اور آگے زندہ انسانوں تک اسے پہنچاتے چلے آ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ غلط خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے که کسی چیز کے محفوظ ہونے کی واحد سبیل بس اسی کا لکھا ہوا ہونا ہے۔

ان امور پراگر فاضل جج اور ان کی طرح سوچنے والے حضرات غور فرمائیں تو انہیں یه تسلیم کرنے میں انشاء الله کوئی زحمت نه پیش آئے گی که اگر معتبر ذرائع سے کوئی چیز پہنچے تو وہ سند بننے کی پوری قابلیت رکھتی ہے، خواہ وہ لکھی نه گئی ہو۔

### كيا احاديث دهائى سو برس تك گوشم خمول ميں پڑى رہيں؟

پھرنکتہ نمبر 4 کے آخرمیں فاضل جج کا یہ ارشاد کہ "احادیث نه یاد کی گئیں، نه محفوظ کی گئیں بلکہ وہ ان لوگوں کے ذہنوں میں چھپی پڑی رہیں جو اتفاقاً کبھی دوسرں کے سامنے ان کا ذکر کر کے مر گئے۔ یہاں تک کہ ان کی وفات کے کئی سو برس بعد ان کو جمع اور مرتب کیا گیا۔" یہ نه صرف واقعہ کے خلاف ہے بلکہ درحقیقت یه نبی صلی الله علیہ وسلم کی شخصیت کا اور آپﷺ کے ساتھ ابتدائی دور کے مسلمانوں کی عقیدت کا بہت ہی حقیر اندازہ ہے۔ واقعات سے قطع نظر ایک شخص محض اپنی عقل ہی پر زور ڈال کر صحیح صورت حال کا تصور کرے تووہ کبھی یہ باور نہیں کر سکتا کہ جس عظیم الشان شخصیت نے عرب کے لوگوں کو اخلاق و تہذیب اور عقائد واعمال کی انتہائی پستیوں سے نکال کر بلند ترین مقام تک پہنچا دیا تھا، اس کی باتوں اور اس کے کاموں کو وہی لوگ اس قدر ناقابل التفات سمجھتے تھے کہ انہوں نے اس کی کوئی بات یاد رکھنے کی کوشش نه کو کوئی اہمیت دی کہ اس کے دیکھنے والوں سے بڑھ کر کبھی اس کے حالات پوچھتے۔ ایک معمولی لیڈر تک سے کو کوئی اہمیت دی کہ اس کے دیکھنے والوں سے کبھی اس کے حالات پوچھتے۔ ایک معمولی لیڈر تک سے جس کسی کو شرف صحبت نصیب ہو جاتا ہے تو وہ اس سے اپنی ملاقاتوں کی ایک ایک بات یاد رکھتا ہے اور حسل کے میں نے والوں سے اس کے حالات دریافت کرتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد نئی آنے والی نسلوں کے لوگ جا جا کر اس کے ملنے والوں سے اس کے حالات دریافت کرتے ہیں۔ آخر جسٹس محمد شفیع صاحب نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو کیا سمجھ لیا ہے کہ حضور ﷺ کو ہم عصر اور آپ ﷺ سے متصل زمانے کے لوگ اتنے اسلمتھ نہ سمجھتے تھے؟

اب ذرا اصل صورتِ واقعه ملاحظه فرمائیے۔ رسول الله صلى الله عليه و سلم صحابه كرام كے ليے ايك ايسے پیشوا تھے جس سے وہ ہر وقت عقائد اور عبادات اور اخلاق اور تہذیب و شائستگی کا سبق حاصل کرتے تھے۔ آپ ﷺ کی زندگی کے ایک ایک رخ اور ایک ایک پہلو کو دیکھ کروہ پاکیزہ انسانوں کی طرح رہنا سیکھتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ آپ ﷺ کی بعثت سے پہلے ہم کیا تھے اور آپ ﷺ نے ہمیں کیا کچھ بنا دیا ہے۔ ان کے لیے ہر پیش آنے والے مسئلے میں مفتی بھی آپ ہی تھے اور قاضی بھی آپ۔ آپ ﷺ ہی کی قیادت میں وہ لڑتے بھی تھے اور صلح بھی کرتے تھے۔ ان کو تجربہ تھا کہ اس قیادت کی پیروی میں ہم کہاں سے چلے تھے اور بالآخر کہاں پہنچ کررہے۔اس بنا پروہ آپ ﷺ کی ایک ایک بات کویاد رکھتے تھے جو قریب رہتے تھے وہ بالالتزام آپ ﷺ کی صحبتوں میں بیٹھتے تھے، جنہیں کسی وقت آپ کی مجلس سے غیر حاضر رہنا ہوتا تووہ دوسروں سے پوچھ کر معلوم کرتے تھے که آج آپ ﷺ نے کیا کیا اور کیا کہا۔ دور دور سے آنے والے لوگ اپنے اوقات کو جو آپ کے ساتھ بسر ہو جاتے تھے، اپنا حاصل زندگی سمجھتے تھے اور عمر بھران کی یاد دل سے نه نکلتی تھی۔ جنہیں حاضر ہونے کا موقع نصیب نه ہوتا تھا، وہ ہراس شخص کے گرد اکٹھے ہوجاتے تھے جو آپ سے مل کر آتا تھا اور کرید کرید کرایک ایک بات اس سے پوچھتے تھے۔ جنہوں نے آپ کو دورسے کبھی دیکھا تھا یا کسی بڑے مجمع میں صرف آپ ﷺ کی تقریر سن لی تھی وہ جیتے جی اس موقع کو نه بھولتے تھے اور فخریه اپنے اس شرف کو بیان کرتے تھے کہ ہماری آنکھوں نے محمدرسول الله صلی الله علیہ و سلم کو دیکھا ہے اور ہمارے کان آپ کی تقریر سن چکے ہیں۔ پھر حضور ﷺ کے بعد جونسلیں پیدا ہوئیں، ان کے لیے تو دنیا میں سب سے اہم اگر کوئی چیز تھی تووہ اس رسول عظیم کی سیرت تھی جس کی قیادت کے معجزے نے عرب کے شتربانوں کو اٹھا کر سندھ سے اسپین تک کا فرمانروا بنا دیا تھا۔ وہ ایک ایک ایسے شخص کے پاس پہنچتے تھے جس نے آپ ﷺ کی صحبت یائی تھی یا آپ کو کبھی دیکھا تھا، یا آپ کی کوئی تقریر سنی تھی اور جوں جوں صحابه دنیا سے اٹھتے چلے گئے، یہ اشتیاق بڑھتا گیا، حتیٰ که تابعین کے گروہ نے وہ سارا علم نچوڑ لیا جو سیرت پاک کے متعلق صحابه سے ان کو مل سکتا تھا۔

#### صحابہ کی روایت حدیث

عقل گواہی دیتی ہے کہ ایسا ضرور ہوا ہو گا اور تاریخ گواہی دیتی ہے کہ فی الواقع ایسا ہی ہوا ہے۔ آج حدیث کا جو علم دنیا میں موجود ہے وہ تقریباً دس ہزار صحابہ سے حاصل کیا گیا ہے۔ تابعین نے صرف ان کی احادیث ہی نہیں لی ہیں بلکہ ان سب صحابیوں کے حالات بھی بیان کر دیئے ہیں اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ کس نے حضور کی کتنی صحبت پائی ہے یا کب اور کہاں آپ کو دیکھا ہے اور کن کن مواقع پر آپ کی خدمت میں حاضری دی ہے۔ فاضل جج تو یہ فرماتے ہیں کہ احادیث ابتدائی دور کے مسلمانوں کے ذہن میں دفن پڑی رہیں اور دو ڈھائی

صدی بعدامام بخاری اوران کے ہم عصروں نے انہیں کھود کرنکالا۔ لیکن تاریخ ہمارے سامنے جو نقشہ پیش کرتی ہے، وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ صحابہ میں سے جن حضرات نے سب سے زیادہ روایات بیان کی ہیں، ان کی اور ان کے مرویات کی فہرست ملاحظہ ہو:

ابو ہریرہ ۔۔۔۔۔۔متوفی 57 ھ ۔۔۔۔۔۔تعداد احادیث 5374 (ان کے شاگردوں کی تعداد 800 کے لگ بھگ تھی اور ان کے بکثرت شاگردوں نے ان کی احادیث کو قلمبند کیا تھا۔)

کیا یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی الله علیہ و سلم کے حالات کو اپنے سینوں میں دفن کر کے یونہی اپنے ساتھ دنیا سے لے گئے؟

## دور صحابہ سے امام بخاری کے دور تک علم حدیث کی مسلسل تاریخ

اس کے بعد ان تابعین کو دیکھئے جنہوں نے صحابه کرام سے سیرت پاک کا علم حاصل کیا اور بعد کی نسلوں تک اس کو منتقل کیا۔ ان کی تعداد کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے که صرف طبقات ابن سعد میں چند مرکزی شہروں کے جن تابعین کے حالت ملتے ہیں، وہ حسب ذیل ہیں:

| 484 | مدينه ـــــ  |
|-----|--------------|
| 131 | ،که ــــــ   |
| 413 | كوفه ـــــــ |
| 164 | 0            |

ان میں سے جن اکابر تابعین نے حدیث کے علم کو حاصل کرنے، محفوظ کرنے اور آگے پہنچانے کا سب سے بڑھ کر کام کیا ہے، وہ یہ ہیں:

| نام ـــــيدائش ـــــوفات                                   |
|------------------------------------------------------------|
| سعيد بن المسيب ـــــــ 93 هــــــ 94 هـــــــ 93 هــــــــ |
| حسن بصرى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| ابن سيرين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| عروه بن زبير ـــــــ 22 ه ــــــ 94 ه                      |
| (انہوں نے سیرت رسول پر پہلی کتاب لکھی)۔                    |

| a 130 م      | a 54             |                  | محمد بن المنكدر       |
|--------------|------------------|------------------|-----------------------|
| ء۔۔۔۔۔ 124 ھ | ۔۔۔۔ \$58 هـ۔۔۔۔ |                  | ابن شهاب زېري ـــــــ |
|              | بره چهوڙا)       | ت بڑا تحریری ذخی | (انہوں نے حدیث کا بہ  |

ان حضرات کی تواریخ پیدائش و وفات پر ایک نگاہ ڈالنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے صحابہ کے عہد کا بہت بڑا حصہ دیکھا ہے۔ ان میں سے بیشتر وہ تھے جنہوں نے صحابہ کے گھروں میں اور صحابیات کی گودوں میں پرورش پائی ہے اور بعض وہ تھے جن کی عمر کسی نہ کسی صحابی کی خدمت میں بسر ہوئی ہے۔ ان کے حالات پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ایک ایک شخص نے بکثرت صحابہ سے مل کر نبی صلی الله علیہ و سلم کے حالات معلوم کیے ہیں اور آپ ﷺ کے ارشادات اور فیصلوں کے متعلق وسیع واقفیت بہم پہنچائی ہے۔ اسی وجہ سے روایت حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ انہی لوگوں سے بعد کی نسلوں کو پہنچا ہے۔ تاوقتیکہ کوئی شخص یہ فرض نہ کرلے کہ پہلی صدی ہجری کے تمام مسلمان منافق تھے، اس بات کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا کہ ان لوگوں نے گھر بیٹھے حدیثیں گھڑلی ہوں گی اور پھر بھی پوری امت نے انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا ہو گا اور ان کو اینے اکابر علما میں شمار کیا ہو گا۔

اس کے بعد اصاغر تابعین اور تبع تابعین کا وہ گروہ ہمارے سامنے آتا ہے جو ہزارہا کی تعداد میں تمام دنیائے اسلام میں پھیلا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے بہت بڑے پیمانے پر تابعین سے احادیث لیں اور دور دور کے سفر کر کے ایک ایک علاقے کے صحابہ اور ان کے شاگردوں کا علم جمع کیا، ان کی چند نمایاں شخصیتیں یہ ہیں:

| ــــوفات | ـــــ پيدائش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | نام ــــــنام                                                     |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|          |                                                   | جعفربن محمدبن على (جعفرالصادق) ــــ                               |
|          |                                                   | ابوحنيفه النعمان (امام اعظم) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| a 160    | \$83 æ                                            | شعبه بن الحجاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
|          |                                                   | ليث بن سعد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
|          |                                                   | ربیعه الرائے (استاذ امام مالک) ۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| a 156    | · ??                                              | سعیدبن عروبه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| a 126    | 99                                                | مسعربن كدام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
| a 161    | 97                                                | عبدالرحمٰن بن قاسم بن محمد بن ابي بكر ــــ                        |
|          | 179 ه                                             | حماد بن زيد ـــــــ 98 هـ ـ                                       |

## دوسرے صدی ہجری کے جامعین حدیث

یہی دورتھا جس میں حدیث کے مجموعے لکھنے اور مرتب کرنے کا کام باقاعدگی کے ساتھ شروع ہوا۔ اس زمانے میں جن لوگوں نے احادیث کے مجموعے مرتب کیے، وہ حسب ذیل ہیں:

| كارنامه                                           | وفات         | پيدائش | نام           |
|---------------------------------------------------|--------------|--------|---------------|
| انہوں نے ایک ایک فقہی عنوان پر الگ الگ رسائل      | <b>160</b> ه |        | ربيع بن صبيح  |
| مرتب کیے                                          |              |        |               |
| ۔۔۔ ایضا ۔۔۔                                      | 156ھ         |        | سعيدبن عروبه  |
| انہوں نے بنی صلی الله علیه و سلم کے غزوات کی      | 141ھ         |        | موسىٰ بن عقبه |
| تاریخ مرتب کی                                     |              |        |               |
| انہوں نے احکام شرعی کے متعلق احادیث و آثار کو جمع | <u>179</u>   | 93ھ    | امام مالک     |
| کیا                                               |              |        |               |
| ايضا                                              | 180ھ         | 80ھ    | ابن جريج      |
| ايضا                                              | 186ھ         | 88a    | امام اوزاعي   |
| ايضا                                              | 161ھ         | 97ھ    | سفیان ثوری    |

| ايضا                                                                                | 176ھ          |              | حماد بن سلمه بن دینار    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| ايضا                                                                                | 183ھ          | 113ھ         | امام ابويوسف             |
| ایضا                                                                                | 189ھ          | 131ھ         | امام محمد                |
| انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی سیرت پاک<br>مرتب کی۔                            | 151ھ          |              | محمد بن اسحاق            |
| مربب دی۔<br>انہوں نے نبی صلی الله علیه و سلم اور صحابه و تابعین                     | 220ھ          | 168ھ         | ١٠٠ - ١                  |
| انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم اور صعابہ و دبعیں                                  | \$ZZU         | <b>Φ100</b>  | ابن سعد                  |
| انہوں نے ایک ایک صحابی کی روایات الگ الگ جمع                                        | <u>\$</u> 213 |              | عبيدالله بن موسىٰ العبسى |
| کیں۔                                                                                |               |              |                          |
| ایضا                                                                                | <u>\$</u> 218 |              | مسدوبن مسرحد البصري      |
| ايضا                                                                                | <u>\$</u> 212 |              | اسد بن موسی              |
| ايضا                                                                                | <u>\$</u> 218 |              | نعيم بن حماد الخراعي     |
| ايضا                                                                                | 241ھ          | 164ھ         | امام احمد بن حنبل        |
| ايضا                                                                                | å230          | <u>1</u> 61ھ | اسحاق بن راهويه          |
| ايضا                                                                                | å231          | å156         | عثمان بن ابي شيبه        |
| انہوں نے فقہی ابواب اور صحابة کی جداگانه مرویات<br>دونوں کے لحاظ سے احادیث جمع کیں۔ | å235          | <u>159</u> ھ | ابوبکربن ابی شیبه        |

ان میں سے امام مالگ، امام ابویوسف، امام محمد، محمد بن اسحاق، ابن سعد، امام احمد بن حنبل اور ابوبکر ابن ابی شیبه کی کتاب المغازی کا ایک حصه ابی شیبه کی کتاب المغازی کا ایک حصه بهی شائع ہو چکا ہے اور جن حضرات کی کتابیں آج نہیں ملتیں وہ بھی حقیقت میں ضائع نہیں ہوئی ہیں بلکه انکا پورا مواد بخاری و مسلم اور ان کے ہم عصروں نے اور ان کے بعد آنے والوں نے اپنی کتابوں میں شامل کر لیا ہے۔ اس لیے لوگ ان سے بے نیاز ہوتے چلے گئے۔

امام بخاریؓ کے دورتک علم حدیث کی اس مسلسل تاریخ کو دیکھنے کے بعد کوئی شخص فاضل جج کے ان ارشادات کو آخر کیا وزن دے سکتا ہے، کہ "احادیث نه یاد کی گئیں نه محفوظ کی گئیں بلکه وہ ان لوگوں کے ذہنوں میں چھپی پڑی رہیں جو اتفاقاً کبھی دوسروں کے سامنے ان کا ذکر کر کے مر گئے یہاں تک که ان کی وفات کے چند سوبرس بعد ان کو جمع اور مرتب کیا گیا۔" اور یه که "بعد میں پہلی مرتبه رسول الله کے تقریباً ایک سو برس بعد احادیث کو جمع کیا گیا مگر ان کا ریکارڈ اب محفوظ نہیں ہے۔" اس موقع پر ہم یه عرض کرنے کے لیے مجبور ہیں که ہائی کورٹ جیسی بلند پایه عدالت کے ججوں کو علمی مسائل پر اظہار خیال کرنے میں اس سے زیادہ محتاط اور باخبر ہونا چاہیے۔

#### احادیث میں اختلاف کی حقیقت

آگے چل کرفاضل جج نے اپنے نکتۂ ششم میں احادیث کے "انتہائی مشکوک" اور "ناقابل اعتماد" ہونے کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ "بہت کم احادیث ہیں جن میں یہ جامعین حدیث متفق ہوں۔" یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو سرسری طور پر چند مختلف احادیث پر ایک نگاہ ڈال کر تو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر تفصیل کے ساتھ کتب حدیث کا متقابل مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درمیان اتفاق بہت زیادہ اور اختلاف بہت کم ہے۔ پھر جن میں اختلاف ہے، ان کا جائزہ لیا جائے تو زیادہ تر اختلافات حسب ذیل چار نوعیتوں میں سے کسی نوعیت کے پائے جاتے ہیں:

ایک یه که مختلف راویوں نے ایک ہی بات یا واقعه کو مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے اور ان کے درمیان معانی میں کوئی اختلاف نہیں ہے یا مختلف راویوں نے ایک ہی واقعه یا تقریر کے مختلف اجزا نقل کیے ہیں۔

دوسرے یه که خود حضور ﷺ نے ایک مضمون کو مختلف الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

تيسرے يه كه خود حضور اللہ نے مختلف مواقع پر مختلف طريقوں سے عمل فرمايا ہے۔

چوتھے یہ کہ ایک حدیث پہلے کی ہے اور دوسرے حدیث بعد کی اور اس نے پہلی کو منسوخ کر دیا ہے۔

ان چار اقسام کو چھوڑ کر جن احادیث کا باہمی اختلاف رفع کرنے میں واقعی مشکل پیش آتی ہے ان کی تعداد پورے ذخیرۂ حدیث میں ایک فی صدی سے بھی بہت کم ہے۔ کیا چند روایات میں اس خرابی کا پایا جانا یه فیصله کر دینے کے لیے کافی ہے که پورا ذخیرۂ حدیث مشکوک اور ناقابل اعتماد ہے؟ روایات کسی ایک ناقابل

تقسیم کِل کا نام نہیں ہے، جس کے کسی جز کے ساقط ہوجانے سے کِل کا ساقط <sup>46</sup> ہوجانا لازم آئے۔ ہر روایت اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے اور اپنی جداگانه سند کے ساتھ آتی ہے۔ اس بنا پر ایک دو نہیں، دو چار سو روایتوں کے ساقط ہو جانے سے بھی بقیہ روایات کا سقوط لازم نہیں آ سکتا۔ علمی تنقید پر جو جو روایات بھی پوری اتریں انہیں ماننا ہی ہو گا۔

محدثین کے درمیان اختلاف کی ایک اور صورت یہ ہے کہ کسی روایت کی سند کو ایک محدث اپنی تنقید کے اعتبار سے درست سمجھتا ہے اور دوسرا محدث اسے کمزور قرار دیتا ہے۔ یہ رائے اور تحقیق کا اختلاف ہے جس سے پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ کیا عدالتوں میں کسی شہادت کو قبول کرنے اور نہ قبول کرنے پر اختلاف کبھی نہیں ہوتا؟

### کیا حافظہ سے نقل کی ہوئی روایات ناقابل اعتماد ہیں؟

اب ہمیں فاضل جج کے آخری دو نکتوں کو لینا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ"آج کے عربوں کا حافظہ جیسا کچھ قوی ہے، پہلی صدی ہجری کے عربوں کا حافظہ بھی اتنا ہی قوی ہو گا۔ تاہم اسے خواہ کتنا ہی قوی مان لیا جائے، کیا صرف حافظہ سے نقل کی ہوئی باتیں قابل اعتماد سمجھی جا سکتی ہیں"؟ پھران کا ارشاد ہے کہ "ایک ذہن سے دوسرے ذہن تک پہنچتے پہچتے بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے اور ہر ذہن کے اپنے خیالات اور تعصبات اس کو موڑتے توڑتے چلے جاتے ہیں۔" یہ دو مزید وجہیں ہیں جن کی بنا پر وہ احادیث کو اعتماد و استناد کے قابل نہیں سمجھتے۔

جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے وہ تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہے۔ تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے که آدمی اپنی جس قوت سے زیادہ کام لیتا ہے، وہ ترقی کرتی ہے اور جس سے کم کام لیتا ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ بات جس طرح تمام انسانی قوتوں کے معاملے میں صحیح ہے، حافظہ کے بارے میں بھی صحیح ہے۔ اہل عرب نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے پہلے ہزاروں برس سے اپنا کام تحریر کے بجائے یاد اور حافظے سے چلانے کے خوگر تھے۔ ان کے تاجر لاکھوں روپے کا لین دین کرتے تھے اور کوئی لکھا پڑھی نہ ہوتی تھی۔ پائی پائی کا حساب اور بیسیوں گاہکوں کا تفصیلی حساب وہ نوک زبان پررکھتے تھے۔ ان کی قبائلی زندگی میں نسب اور خونی رشتوں کی بڑی اہمیت تھی۔ وہ سب کچھ بھی حافظے میں محفوظ رہتا اور زبانی روایت سے ایک نسل کے بعد دوسرے نسل تک پہنچتا تھا۔ ان کا سارا لٹریچر بھی کاغذ پر نہیں بلکہ لوح قلب پر لکھا ہوا تھا۔ ان کی یہی عادت تحریر کا رواج ہو جانے کے بعد بھی تقریباً ایک صدی تک جاری رہی۔ اس لیے کہ قومی عادتیں بدلتے بدلتے ہی بدلتی ہیں۔ وہ کاغذ کی تحریر پر اعتماد کرنے کے بجائے اپنے حافظے پر اعتماد کرنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ انہیں اس پر

فخرتھا اور ان کی نگاہ سے وہ شخص گر جاتا تھا جس سے کوئی بات پوچھی جائے اور وہ زبانی بتانے کے بجائے گھر سے کتاب لا کر اس کا جواب دے۔ ایک مدتِ دراز تک وہ لکھنے کے باوجود یاد کرتے تھے اور تحریر پڑھ کر سنانے کے بجائے نوک زبان سے سنانا نه صرف باعث عزت سمجھتے تھے بلکه ان کے نزدیک آدمی کے علم پر اعتماد بھی اسی طریقے سے قائم ہوتا تھا۔

کوئی وجہ نہیں کہ حافظے کی یہ کیفیت آج کے عربوں میں باقی رہے۔ صدیوں سے کتابت پر اعتماد کرتے رہنے اور حافظے سے کام کم لینے کے باعث اب کسی طرح بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی یادداشت قدیم عربوں کی سی رہ جائے لیکن عربوں اور غیر عربوں، سب میں آج بھی اس امر کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ ان پڑھ لوگ اور اندھے آدمی پڑھے لکھے اور بینا انسانوں کی بہ نسبت زیادہ یادداشت رکھتے ہیں۔ ناخواندہ تاجروں میں بکثرت لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں جنہیں بہت سے گاہکوں کے ساتھ اپنا ہزارہا رو پے کا لین دین پوری تفصیل کے ساتھ یاد رہتا ہے۔ بے شمار اندھے ایسے موجود ہیں جن کی قوتِ حافظہ آدمی کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ تحریر پر اعتماد کر لینے کے بعد ایک قوم کے حافظے کی وہ حالت باقی نہیں رہ سکتی جو ناخواندگی کے دور میں اس کی تھی۔

### احادیث کے محفوظ رہنے کی اصل علت

یہ اس معاملے کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلویہ ہے کہ صحابہ کے لیے خاص طور پر نبی صلی الله علیہ و سلم کی احادیث کو ٹھیک ٹھیک یاد رکھنے اور انہیں صحیح صحیح بیان کرنے کے کچھ مزید محرکات بھی تھے جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔

اولا، وہ سچے دل سے آپ کو خدا کا نبی اور دنیا کا سب سے بڑا انسان سمجھتے تھے۔ ان کے دلوں پر آپ کی شخصیت کا بڑا گہرا اثر تھا۔ ان کے لیے آپ کی بات اور آپ کے واقعات و حالات کی حیثیت عام انسانی وقائع جیسی نه تھی که وہ ان کو اپنے معمولی حافظے کے حوالے کر دیتے۔ ان کے لیے تو ایک ایک لمحه جو انہوں نے آپ کی معیت میں گزارا، ان کی زندگی کا سب سے زیادہ قیمتی لمحه تھا اور اس کی یاد کو وہ اپنا سب سے بڑا سرمایه سمجھتے تھے۔

ثانیاً، وہ آپ کی ایک ایک تقریر، ایک ایک گفتگو اور آپ کی زندگی کے ایک ایک عمل سے وہ علم حاصل کر رہے تھے جو انہیں اس سے پہلے سخت جاہل اور گمراہ تھے اور یہ پاکیزہ ترین انسان اب ہم کو صحیح علم دے رہا ہے اور مہذب انسان کی طرح جینا سکھا رہا

ہے۔ اس لیے وہ پوری توجہ کے ساتھ ہربات سنتے اور ہر فعل کو دیکھتے تھے، کیونکہ انہیں اپنی زندگی میں عملاً اسی کا نقش پیوست کرنا تھا، اسی کی نقل اتارنی تھی اور اسی کی راہنمائی میں کام کرنا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس شعور و احساس کے ساتھ آ دمی جو کچھ دیکھتا اور سنتا ہے اسے یاد رکھنے میں وہ اتنا سہل انگار نہیں ہوسکتا جتنا وہ کسی میلے یا کسی بازار میں سنی اور دیکھی ہوئی باتیں یاد رکھنے میں ہو سکتا ہے۔

ثالثاً: وہ قرآن کی روسے بھی یہ جانتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے بار بار متنبہ کرنے سے بھی ان کو شدت کے ساتھ اس بات کا احساس تھا کہ خدا کے نبی پر افترا کرنا بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا ابدی جہنم ہو گی۔ اس بنا پر وہ حضور ﷺ کی طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کرنے میں سخت محتاط تھے۔ صحابہ کرام میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے اپنی کسی ذاتی غرض سے یا اپنا کوئی کام نکالنے کے لیے حضور ﷺ کے نام سے کبھی ناجائز فائدہ اٹھایا ہو، حتیٰ کہ ان کے درمیان جب اختلافات برپا ہوئے اور دو خونریز لڑائیاں تک ہو گئیں، اس وقت بھی فریقین میں سے کسی ایک شخص نے بھی کوئی حدیث گھڑ کر دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کی۔ اس قسم کی حدیثیں بعد کے ناخدا ترس لوگوں نے تو ضرور تصنیف کیں مگر صحابہ کے واقعات میں اس کی مثال ناپید ہے۔

رابعاً وہ اپنے او پر اس بات کی بہت بڑی ذمہ داری محسوس کرتے تھے کہ بعد کے آنے والوں کو حضور کے حالات اور آپ کی ہدایات و تعلیمات بالکل صحیح صورت میں پہنچائیں اور اس میں کسی قسم کا مبالغہ یا آمیزش نہ کریں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ دین تھا اور اس میں اپنی طرف سے تغیر کر دینا کوئی معمولی جرم نہیں بلکہ ایک عظیم خیانت تھا۔ اسی وجہ سے صحابہ کے حالات میں اس قسم کے بکثرت واقعات ملتے ہیں کہ حدیث بیان کرتے ہوئے وہ کانپ جاتے تھے، ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا، جہاں ذرہ برابر بھی خدشہ ہوتا تھا کہ شاید حضور کے الفاظ کچھ اور ہوں وہاں بات نقل کر کے "اؤ کما قال" کہہ دیتے تھے تا کہ سننے والا ان کے الفاظ کو بعینہ حضور کے کے الفاظ نہ سمجھ لے۔

خامستاً: اکابر صحابه خاص طور پر عام صحابیوں کو احادیث روایت کرنے میں احتیاط کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ اس معاملے میں سہل نگاری 47 برتنے سے شدت کے ساتھ روکتے تھے اور بعض اوقات ان سے حضور کا کوئی ارشاد سن کر شہادت طلب کرتے تھے تا که یه اطمینان ہو جائے که دوسروں نے بھی یه بات سنی ہے۔ اسی اطمینان کے لیے صحابیوں نے ایک دوسرے کے حافظے کا امتحان بھی لیا ہے۔ مثلاً ایک مرتبه حضرت عائشه کو حج کے موقع پر حضرت عبد الله بن عمرو بن عاص سے ایک حدیث پہنچی۔ دوسرے سال حج میں اُم المومنین نے پھر اسی حدیث کو دریافت کرنے کے لیے ان کے پاس آدمی بھیجا۔ دونوں مرتبه حضرت عبد الله کے بیان میں

ایک حرف کا فرق بھی نه تھا۔ اس پر حضرت عائشه نے فرمایا: "واقعی عبدالله کوبات ٹھیک یاد ہے"۔ (بخاری و مسلم)

سادساً: حضور کی ہدایات و تعلیمات کا بہت بڑا حصہ وہ تھا جس کی حیثیت محض زبانی روایات ہی کی نه تھی بلکه صحابه کے معاشرے میں، ان کی شخصی زندگیوں میں، ان کے گھروں میں، ان کی معشیت اور حکومت اور عدالت میں اس کا پورا ٹھپه لگا ہوا تھا جس کے آثار و نقوش ہر طرف لوگوں کو چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ ایسی ایک چیز کے متعلق کوئی شخص حافظے کی غلطی، یا اپنے ذاتی خیالات و تعصبات کی بنا پر کوئی نرالی بات لا کرپیش کرتا بھی تووہ چل کہاں سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی نرالی حدیث آئی بھی ہے تووہ الگ پہچان لی گئی ہے اور محدثین نے اس کی نشاندہی کر دی ہے کہ اس خاص راوی کے سوایہ بات کسی اور نے بیان نہیں کی ہے، یا اس پر عمل درآمد کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔

# احادیث کی صحت کا ایک ثبوت

ان سب کے علاوہ ایک نہایت اہم بات اور بھی ہے جسے وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عربی زبان جانتے ہیں اور جنہوں نے محض سرسری طور پر کبھی کبھار متفرق احادیث کا مطالعہ نہیں کرلیا ہے بلکہ گہری نگاہ سے حدیث کی پوری پوری کتابوں کو، یا کم از کم ایک سی کتاب (مثلاً بخاری یا مسلم) کو از اول تا آخر پڑھا ہے۔ ان سے یه بات پوشیده نہیں ہے که رسول الله صلی الله علی و سلم کی اپنی ایک خاص زبان اور آپ کا اپنا ایک مخصوص اندازِ بیان ہے جو تمام صحیح احادیث میں بالکل یکسانیت اور یک رنگی کے ساتھ نظر آتا ہے۔ قرآن کی طرح آپ کا لٹریچراوراسٹائل اپنی ایسی انفرادیت رکھتا ہے کہ اس کی نقل کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا۔ اس میں آپ کی شخصیت بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔اس میں آپ ﷺ کا بلند منصب و مقام جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے آدمی کا دل یه گواہی دینے لگتا ہے که یه باتیں محمد رسول الله کے سوا کوئی دوسرا شخص کہہ نہیں سکتا۔ جن لوگوں نے کثرت سے احادیث کو پڑھ کر حضور کے کی زبان اور طرزِ بیان کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، وہ حدیث کی سند کو دیکھے بغیر محض متن کویڑھ کریہ کہه سکتے ہیں که یه حدیث صحیح ہے یا موضوع، کیونکه موضوع کی زبان ہی بتا دیتی ہے که یه رسول الله صلی الله علیه و سلم کی زبان نہیں ہے حتیٰ که صحیح احادیث تک میں روایت باللفظ اور روایت بالمعنی کا فرق صاف محسوس ہو جاتا ہے، کیونکه جہاں راوی نے حضور کے بات کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، وہاں آپ کے اسٹائل سے واقفیت رکھنے والا یہ بات یا لیتا ہے کہ یہ خیال اور بیان توحضور ﷺ ہی کا ہے لیکن زبان میں فرق ہے۔ یہ انفرادی خصوصیت احادیث میں کبھی نه پائی جا سکتی اگربہت سے کمزور حافظوں نے ان کو غلط طریقوں سے نقل کیا ہوتا اور بہت سے ذہنوں کی کارفرمائی نے ان کو اپنے اپنے خیالات و تعصبات کے مطابق توڑا مروڑا ہوتا۔ کیا یہ بات عقل میں سماتی ہے

# که بہت سے ذہن مل کر ایک یک رنگ لٹریچر اور ایک انفرادی اسٹائل پیدا کر سکتے ہیں؟

اوریه معامله صرف زبان و ادب کی حد تک ہی نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے تو نظر آتا ہے کہ طہارت جسم و لباس سے لے کر صلح و جنگ اور بین الاقوامی معاملات تک زندگی کے تمام شعبوں اور ایمان و اخلاق سے لے کر علامات قیامت اور احوال آخرت تک تمام فکری اور اعتقادی مسائل میں صحیح احادیث ایک ایسا نظام فکرو عمل پیش کرتی ہیں جو اول سے آخر تک اپنا ایک ہی مزاج رکھتا ہے اور جس کے تمام اجزا میں پورا پورا منطقی ربط ہے۔ ایسا مربوط اور ہم رنگ نظام اور اتنا مکمل وحدانی نظام لازماً ایک ہی فکر سے بن سکتا ہے، منطقی ربط ہے۔ ایسا مربوط اور ہم رنگ نظام اور اتنا مکمل وحدانی نظام لازماً ایک ہی فکر سے بن سکتا ہے، بہت سے مختلف ذہن مل کر اسے نہیں بنا سکتے۔ یہ ایک اور اہم ذریعہ ہے جس سے موضوع احادیث ہی نہیں مشکوک احادیث تک پہچانی جاتی ہیں۔ سند کو دیکھنے سے پہلے ایک بصیرت رکھنے والا آ دمی اس طرح کی کسی حدیث کے مضمون ہی کو دیکھ کر یہ بات صاف محسوس کر لیتا ہے کہ صحیح احادیث اور قرآن مجید نے مل کر اسلام کا جو نظام فکر اور نظام حیات بنایا ہے اس کے اندریہ مضمون کسی طرح ٹھیک نہیں بیٹھتا کیونکہ اس کا مزاج پورے نظام کے مزاج سے مختلف نظر آتا ہے۔

### چند احادیث پر فاضل جج کے اعتراضات

آگے چل کر فاضل جج فرماتے ہیں کہ احادیث کے مجموعوں میں ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں جن کو صحیح ماننا سخت مشکل ہے۔ اس کے لیے مثال کے طور پر وہ 13 حدیثیں مشکوۃ کے اس انگریزی ترجمے سے نقل فرماتے ہیں جو الحاج مولوی فضل الکریم صاحب ایم اے بی ایل نے کیا ہے اور کلکتہ سے 1938 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم ان احادیث پر محترم جج صاحب کے اعتراضات کے بارے میں کچھ عرض کریں، ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ مشکوۃ کے اس ترجمے میں مترجم نے ایسی فاش غلطیاں کی ہیں جو علم حدیث ہی سے نہیں، عربی زبان سے بھی ان کی ناواقفیت کا ثبوت دیتی ہیں اور بد قسمتی سے فاضل جج نے ان تمام غلطیوں سمیت اس کی عبارتیں نقل کر دی ہیں۔ اگرچہ اس کا مسئلۂ نریربحث سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم یہاں صرف اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس معاملے کا ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مسلم ریاست ہے۔ اس کی عدالت عالیہ کے فیصلے میں حدیث کی قانونی حیثیت پراس قدر دور رس بحث کی جائے اور پھر حدیث کے علم و فن سے اتنی سرسری بلکہ ناقص واقفیت کا کھلا گھلا گھلا ٹبوت بہم پہنچایا جائے۔ یہ چیز آخر دنیا کے اہل علم پر کیا اثر ڈالے گی اور ہماری عدالتوں کے وقار میں کیا اضافہ کرے گی؟ مثال کے طور پر پہلی ہی حدیث کے دو فقرے ملاحظہ ہوں: وای شاند لم یکن عجبا کا ترجمہ "اور اس سے زیادہ عجیب بات اور کیا ہو سکتی ہے" کیا گیا ہے، حالانکہ اس کا شاند لم یکن عجبا کا ترجمہ "اور اس سے زیادہ عجیب بات اور کیا ہو سکتی ہے" کیا گیا ہے، حالانکہ اس کا

صحیح ترجمہ یہ ہے: "ان کی کون سے بات عجیب نہ تھی۔" ذرینی اتعبد لربی کو مترجم نے ذرینی انعبد لربی پڑھا اور اس کا ترجمہ یوں کر دیا "چھوڑ دے مجھ کو، کیا تو میرے رب کی عبادت کرے گی؟" حالانکہ صرف یہ ترجمہ ہی مہمل نہیں ہے بلکہ اصل عبارت کو پڑھنے میں مترجم نے وہ غلطی کی ہے جو عربی گرامر کی ابجد سے واقفیت رکھنے والا آ دمی بھی نہیں کر سکتا۔ تعبد صیغہ مذکر ہے اور سیاق عبارت بتا رہا ہے کہ مخاطب عورت ہے۔ عورت کو خطاب کر کے تعبدین کہا جاتا نہ کہ تعبد۔ صحیح ترجمہ اس فقرے کا یہ ہے کہ "مجھے چھوڑ دے تا کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں" اس طرح کی غلطیوں کو دیکھ کر آخر کون صاحب علم یہ باور کرے گا کہ فاضل جج حدیث کے علم میں کم از کم اتنا درک رکھتے ہیں جتنا کسی فن پر ماہرانہ رائے دینے کے لیے ناگزیر ہے۔

#### بعض احادیث میں عریاں مضامین کیوں ہیں؟

اب ہم اصل بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پیراگراف 26 میں فاضل جج یکے بعد دیگرے و حدیثیں نقل کرتے چلے گئے ہیں اور کسی جگه انہوں نے یہ نہیں بتایا ہے که کس حدیث کے مضمون پر انہیں کیا اعتراض ہے۔ البته پیرا گراف 27 میں وہ اختصار کے ساتھ اس خیال کا اظہار فرماتے ہیں که ان احادیث میں جو "عریانی" پائی جاتی ہے اس کی بنا پر وہ یہ باور نہیں کر سکتے که واقعی یه احادیث سچی ہوں گی۔ غالباً ان کا خیال یہ ہے که نبی صلی الله علیه و سلم اور خواتین کے درمیان اور پھر ازواج مطہرات اور ان کے شاگردوں کے درمیان ایسی کھلی کھلی گفتگو آخر کیسے ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں فاضل جج کی پیش کردہ احادیث پر فرداً فرداً کلام کرنے سے پہلے چند اصولی باتیں بیان کر دینی ضروری ہیں، کیونکه موجودہ زمانے کے "تعلیم یافته" اصحاب بالعموم انہی باتوں کو نه سمجھنے کی وجه سے اسے اس طرح کی احادیث پر الجھتے ہیں۔

اول یہ کہ انسان کی داخلی زندگی کے چند گوشے ایسے ہیں جن کے متعلق اس کو ضروری تعلیم و تربیت اور ہدایات دینے میں شرم کا بے جا احساس اکثر مانع ہوتا رہا ہے اور اسی وجہ سے اعلٰی ترقی یافتہ قومیں تک ان کے بارے میں طہارت و نظافت کے ابتدائی اصولوں تک سے ناواقف رہی ہیں۔ شریعت الہٰی کا یہ احسان ہے کہ اس نے ان گوشوں کے بارے میں بھی ہم کو ہدایات دیں اور ان کے متعلق قواعد و ضوابط بتا کر ہمیں غلطیوں سے بچایا۔ غیر قوموں کے صاحب فکر لوگ اس چیز کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ ان کی قومیں اس خاص شعبۂ زندگی کی تعلیم و تربیت سے محروم ہیں۔ مگر مسلمان جن کو گھر بیٹھے یہ ضابطے مل گئے، آج اس تعلیم کی ناقدری کر رہے ہیں اور عجیب لطیفہ ہے کہ ان ناقدری کے اظہار میں وہ لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں جو اہل مغرب کی تقلید میں (گھر کی کے قائل ہیں۔

دوم یه که الله تعالٰی نے جس نبی پاک کوہماری تعلیم کے لیے مامور فرمایا تھا، اسی کے ذمہ یه خدمت بھی کی تھی که اس خاص شعبۂ زندگی کی تعلیم و تربیت بھی ہمیں دے۔ اہل عرب اس معاملہ میں ابتدائی ضابطوں تک سے ناواقف تھے۔ نبی صلی الله علیه و سلم نے ان کو ان کے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی طہارت، استنجا اور غسل وغیرہ کے مسائل، نیز ایسے ہی دوسرے مسائل نه صرف زبان سے سمجھائے بلکه اپنی ازواج مطہرات کو بھی اجازت دی که آپ کی خانگی زندگی کے ان گوشوں کو بے نقاب کریں اور عام لوگوں کو بتائیں که حضور خود کن ضابطوں پر عمل فرماتے تھے۔

سوم یه که الله تعالٰی نے اسی ضرورت کی خاطر حضور کی کی ازواج مطہرات کو مومنین کے لیے ماں کا درجه عطا فرمایا تھا تا که مسلمان ان کی خدمت میں حاضر ہو کرزندگی کے ان گوشوں کے متعلق رہنمائی حاصل کر سکیں اور جانبین میں ان مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے کسی قسم کے ناپاک جذبه کی دخل اندازی کا خطرہ نه رہے۔ یہی وجه ہے که حدیث کے پورے ذخیرہ میں کوئی ایک نظیر بھی اس بات کی نہین ملتی که جو باتیں امہات المومنین سے پوچھی گئی ہیں وہ خلفائے راشدین یا دوسرے صحابیوں کی بیگمات سے بھی کبھی پوچھی گئی ہوں اور انہوں نے مردوں سے اس نوعیت کی گفتگو کی ہو۔

چہارم یہ کہ لوگ اپنے گمان سے، یا یہود و نصاریٰ کے اثر سے جن چیزوں کو حرام یا مکروہ اور ناپسندیدہ سمجھ بیٹھے تھے، ان کے متعلق صرف یہ سن کران کا اطمینان نہیں ہوتا تھا کہ شریعت میں وہ جائزہیں۔ حکم جواز کے باوجود ان کے دلوں میں یہ شک باقی رہ جاتا تھا کہ شاید یہ کراہت سے خالی نہ ہواس لیے وہ اپنے اطمینان کی خاطر یہ معلوم کرنا ضروری سمجھتے تھے کہ حضور کی کا اپنا طرز عمل کیا تھا۔ جب وہ یہ جان لیتے تھے کہ حضور کے دلوں سے کراہت کا خیال نکل جاتا تھا، کیونکہ وہ حضور کے کو حضور کے دلوں سے کراہت کا خیال نکل جاتا تھا، کیونکہ وہ حضور کے ایک مثالی انسان سمجھتے تھے اور ان کویقین تھا کہ جو کام آپ نے کیا ہووہ مکروہ یا پایۂ ثقابت سے گرا ہوا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک اہم درجہ ہے جس کی بنا پر ازواج مطہرات کو حضور کے کی خانگی زندگی کے بعض ایسے معاملات کو بیان کرنا چاہیے۔

پنجم یہ کہ احادیث کا یہ حصہ درحقیقت محمد صلی الله علیہ و سلم کی عظمت اور ان کی نبوت کے بڑے اہم شواہد میں شمار کرنے کے لائق ہے۔ محمد رسول الله کے سوا دنیا میں کون یہ ہمت کر سکتا تھا اور پوری تاریخ انسانی میں کس نے یہ ہمت کی ہے 23 سال تک شب وروز کے ہر لمحے اپنے آپ کو منظر عام پر رکھ دے، اپنی پرائیویٹ زندگی کو بھی پبلک بنا دے اور اپنی بیویوں تک کو اجازت دے دے کہ میری گھر کی زندگی کا حال بھی لوگوں کو صاف صاف بتا دو۔

#### اعتراضات کا تفصیلی جائزہ

ان امور کونگاہ میں رکھ کر فرداً فرداً ان احادیث کو ملاحظہ فرمائیے جو فاضل جج نے پیش کی ہیں۔

پہلی حدیث میں حضرت عائشہ دراصل یہ بتانا چاہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ رہبانیت سے بالکل دور تھے اور اپنی بیوی سے وہی ربط و تعلق رکھتے تھے جو دنیا کے ہر شوہر کا اپنی بیوی سے ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالٰی سے آپ کا ایسا گہرا تعلق تھا کہ بستر میں بیوی کے ساتھ لیٹ جانے کے بعد بھی بسا اوقات یکایک آپ پر عبادت کا شوق غالب آ جاتا تھا اور آپ دنیا کا لطف و عیش چھوڑ کر اس طرح اٹھ جاتے تھے کہ گویا آپ کو خدا کی بندگی کے سوا کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی حیات طیبہ کا یہ مخفی گوشہ آپ کی اہلیہ کے سوا اور کون بتا سکتا تھا؟ اور اگریہ روشنی میں نه آتا تو آپ کے اخلاص لِله کی صحیح کیفیت دنیا کیسے جانتی؟ مجلس وعظ میں خدا کی محبت اور خشیت کا مظاہرہ کون نہیں کرتا۔ سچی اور گہری محبت و خشیت کا حال تو اسی وقت کھلتا ہے جب معلوم ہو کہ گوشۂ تنہائی میں آدمی کا رنگی زندگی کیا ہوتا ہے۔

دوسری حدیث میں دراصل بتانے کا مقصود یہ ہے کہ بوسہ بجائے خود وضو توڑنے والے چیز نہیں ہے جب تک
کہ غلبۂ جذبات سے کوئی رطوبت خارج نہ ہو جائے۔ عام طور پر لوگ خود بوسے ہی کو ناقصِ وضو سمجھتے تھے
اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس اگر وضو ٹوٹتا نہیں ہے تو کم از کم طہارت میں فرق ضرور آ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کو
ان کا شک دور کرنے کے لیے یہ بتانا پڑا کہ حضور ﷺ نے خود اس کے بعد وضو کیے بغیر نماز پڑھی ہے۔ یہ مسئلہ
دوسرے لوگوں کے لیے چاہے کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو، مگر جنہیں نماز پڑھنی ہو، ان کو تو یہ معلوم ہونے کی
بہرحال ضرورت ہے کہ کس حالت میں وہ نماز پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں اور کس حالت میں نہیں ہوتے۔

تیسری حدیث میں ایک خاتون کو اس مسئلے سے سابقہ پیش آ جاتا ہے کہ اگر ایک عورت اسی طرح کا خواب دیکھے جیسا عام طور پر بالغ مرد دیکھا کرتے ہیں تو وہ کیا کرے۔ یہ صورت چونکہ عورتوں کو بہت کم پیش آتی ہے اس لیے عورتیں اس کے شرعی حکم سے ناواقف تھیں۔ ان خاتون نے جا کر مسئلہ پوچھ لیا اور حضورﷺ نے یہ بتا کر عورت کو بھی مرد ہی طرح غسل کرنا چاہیے، نہ صرف ان کو بلکہ تمام عورتوں کو ایک ضروری تعلیم دے دی۔ اس پر اگر کسی کو اعتراض ہے تو گویا وہ یہ چاہتا ہے کہ عورتیں اپنی زندگی کے مسائل کسی سے نہ پوچھیں اور شرم کے مارے خود ہی جو کچھ اپنی سمجھ میں آئے، کرتی رہیں۔ رہا حدیث کا دوسرا ٹکڑا تو اس میں ایک خاتون کے اظہار تعجب پر حضور ﷺ نے یہ علمی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ عورت سے بھی اسی طرح مادہ خارج ہوتا ہے، جس طرح مرد سے ہوتا ہے۔ اولاد ان دونوں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے اور دونوں میں سے جس خارج ہوتا ہے، جس طرح مرد سے ہوتا ہے۔ اولاد ان دونوں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے اور دونوں میں سے جس

کا نطفہ غالب رہتا ہے بچے میں اسی کی خصوصیت زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ اس حدیث کی جو تفصیلات بخاری و مسلم کے مختلف ابواب میں آئی ہیں ان کو ملا کر دیکھیے۔ ایک روایت میں حضور ﷺ کے الفاظ یہ ہیں:

وهل يكون الشبه الا من قبل ذالك؟ اذا علا ماءها ما الرجل اشبه الولدا خواله واذا علماء الرجل مارها اشبه الولد اعمامه.

"اور کیا اولاد کی مشابہت اس کے سوا کسی اور وجه سے ہوتی ہے؟ جب عورت کا نطفه مرد کے نطفے پر غالب رہتا ہے تو ننھیال پر جاتا ہے اور جب مرد کا نطفه اس کے نطفے پر غالب رہتا ہے تو ننھیال پر جاتا ہے "۔

منکرین حدیث نے جہالت یا شرارت سے ان احادیث کو یہ معنی پہنائے ہیں کہ مجامعت میں اگر مرد کا انزال عورت سے پہلے ہو تو بچہ باپ پر جاتا ہے ورنہ ماں پر۔ ہم اس ملک کی حالت پر حیران ہیں کہ یہاں جہلا اور اشرار اعلانیہ اس قسم کی علمی دغابازی کر رہے ہیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تک تحقیق کے بغیر اس سے متاثر ہو کر اس غلط فہمی میں پڑرہے ہیں کہ احادیث ناقابل یقین باتوں سے لبریز ہیں۔

چوتھی حدیث میں حضرت عائشہ نے یہ بتایا ہے کہ زوجین ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں اور حضور نے نے خود ایسا کیا ہے۔ اس مسئلے کے معلوم کرنے کی ضرورت دراصل ان لوگوں کوپیش آئی تھی جن کے ہاں بیویاں اور شوہر سب نماز کے پابند تھے۔ فجر کے وقت ان کو بارہا اس صورت حال سے سابقہ پیش آتا تھا کہ وقت کی تنگی کے باعث یکے بعد دیگرے غسل کرنے سے ایک کی جماعت چھوٹ جاتی تھی۔ ایسی حالت میں ان کویہ بتانا ضروری تھاتا کہ دونوں کا ایک ساتھ غسل کر لینا نہ صرف جائز ہے بلکہ اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ مدینے میں اس وقت بجلی کی روشنی والے غسل خانے نہیں تھے اور فجر کی نماز اس زمانے میں اول وقت ہوا کرتی تھی اور عورتیں بھی صبح اور عشا کی نمازوں میں مسجد جایا کرتی تھیں۔ ان باتوں کونگاہ میں رکھ کر ہمیں بتایا جائے کہ اس حدیث میں کیا چیز ماننے کے لائق نہیں ہے۔

پانچویں حدیث میں حضرت عائشہ نے بتایا ہے کہ خواب سے غسل کس حالت میں واجب ہوتا ہے اور کس حالت میں واجب نہیں ہوتا۔ اور چھٹی حدیث میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بیداری کی حالت میں غسل کب واجب ہو جاتا ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو آدمی اس وقت تک پوری طرح نہیں سمجھ سکتا جب تک اسے یہ نہ معلوم ہو کہ وجوب غسل کے معاملہ میں اس وقت صحابہ کرام اور تابعین کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ بعض صحابہ اور ان کے شاگرد اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ غسل صرف اس وقت واجب ہوتا ہے جب مادہ خارج ہو۔ اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے حضرت عائشہ کو یہ بتانا پڑا کہ یہ حکم صرف خواب کی حالت کے لیے

ہے، بیداری میں مجرد دخول موجبِ غسل ہو جاتا ہے اور نبی صلی الله علیه و سلم کا اپنا عمل اسی طریقے پر تھا۔ ظاہر ہے که یه معامله نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکه جو شخص صرف خروج ماده پر غسل واجب ہونے کا قائل ہوتا وہ مباشرت بلا اخراجِ ماده کے بعد نماز پڑھے کی غلطی کر سکتا تھا۔ نبی صلی الله علیه و سلم کا اپنا عمل بتانے ہی سے اس مسئلے کا قطعی فیصله ہوا۔

احادیث نمبر 8،7 ، 9، 10اور 11 کو سمجھے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جنابت اور حیض کی حالت میں انسان کے ناپاک ہونے کا تصور قدیم شریعتوں میں بھی تھا اور شریعت محمدیه میں بھی پیش کیا گیا۔ لیکن قدیم شریعتوں میں یہودیوں اور عیسائی راہبوں کی مبالغہ آرائی نے اس تصور کو حد اعتدال سے اتنا بڑھا دیا تھا که وہ اس حالت میں انسان کے وجود ہی کو ناپاک سمجھنے لگے تھے اور ان کے اثر سے حجاز کے اور خصوصاً مدینے کے باشندوں میں بھی یہ تصور حدِ مبالغہ کو پہنچ گیا تھا۔ خصوصاً حائضہ عورت کا تواس معاشرے میں گویا پورا مقاطعه ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اسی کتاب مشکوٰۃ میں، جس سے فاضل جج نے یہ حدیث نقل کی ہیں، باب الحیض کی پہلی حدیث یہ ہے کہ "جب عورت کو حیض آتا تھا تو یہودی اس کے ساتھ کھانا پینا اور اس کے ساتھ رہنا سہنا چھوڑ دیتے تھے۔ نبی صلی الله علیه و سلم نے لوگوں کو بتایا که اس حالت میں صرف فعل مباشرت ناجائز ہے، باقی ساری معاشرت اسی طرح رہنی چاہیے جیسی عام حالت میں ہوتی ہے۔" لیکن اس کے باوجود ایک مدت تک لوگوں میں قدیم تعصبات باقی رہے اور لوگ یہ سمجھتے رہے کہ جنابت اور حیض کی حالت میں انسان کا وجود کچھ نه کچھ گندا تورېتا ہي ہے اوراس حالت ميں اس کا ہاتھ جس چيز کولگ جائے وہ بھي کم از کم مکروہ تو ضرور ہو جاتی ہے۔ ان تصورات کو اعتدال پر لانے کے لیے حضرت عائشہ کو یہ بتانا پڑا کہ حضور ﷺ خود اس حالت میں کوئی اجتناب نہیں فرماتے تھے۔ آپ ﷺ کے نزدیک نه پانی گندا ہوتا تھا، نه بستر، نه جانماز۔ نیزیہ بھی انہوں نے ہی بتایا کہ حائضہ بیوی کے ساتھ اس کا شوہر صرف ایک فعل نہیں کر سکتا، باقی ہر قسم کا اختلاط جائز ہے۔ ان تعصبات کو حضور ﷺ کا اپنا فعل بتا کر حضرت عائشہ اور دوسری ازواج مطہرات نے نہ توڑ دیا ہوتا تو آج ہمیں اپنی گھریلومعاشرت میں جن تنگیوں سے سابقہ پیش آ سکتا تھا ان کا اندازہ کیا جا سکتا ہے لیکن اپنے ان محسنوں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ہم اب بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں کہ بھلا نبی کی بیوی اور ایسی باتیں بیان کرے!

## دو مزید حدیثوں پر اعتراض

پھرپیراگراف 28 میں فاضل جج دو حدیثیں نقل فرماتے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہے که آپ ﷺ نے جنت کو دیکھا اور اس کے اکثر باشندے فقرا و مساکین تھے اور آپﷺ نے دوزخ کو دیکھا اور اس میں

کثرت عورتوں کی تھی۔ ان احادیث کے متعلق وہ نہ صرف یہ خیال فرماتے ہیں کہ "میں اپنے آپ کو یہ یقین کرنے کے ناقابل پاتا ہوں که محمد رسول الله نے یہ باتیں کہی ہوں گی۔" بلکہ وہ ان احادیث کے پہلے حصے پر رائے زنی بھی کرتے ہیں کہ "اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ مسلمانوں کو دولت حاصل کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔"

اس طرح کی کوئی حدیث اگر سرسری طور پر کبھی آدمی کی نظر سے گزرجائے تو وہی غلط فہمی لاحق ہوتی ہے جس کا ذکر فاضل جج نے کیا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے احادیث کا وسیع مطالعہ کیا ہے اور جن کی نگاہ سے اس نوعیت کی بیشتر احادیث گزری ہیں، ان سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے یہ مشاہدات محض بیان واقعہ کی خاطر بیان نہیں کیے ہیں بلکہ مختلف انسانی گروہوں کی اصلاح کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ آپ ﷺ نے صرف یہی نہیں بتایا کہ غریب آدمیوں کی بہ نسبت دولت مند لوگ جہنم کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں بلکہ دولت مندوں کویہ بھی بتایا ہے کہ ان کی وہ کیا برائیاں ہیں جوآخرت میں ان کا مستقبل خراب کرتی ہیں اور انہیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جس سے وہ دنیا کی طرح آخرت میں بھی خوشحال رہیں۔ اسی طرح آپ ﷺ نے اپنے مختلف ارشادات میں عورتوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے کون سے عیوب انہیں جہنم کے خطرے میں مبتلا کرتے ہیں جن سے انہیں بچنا چاہیے اور کون سی بھلائیاں اختیار کر کے وہ جنت کی مستحق ہو سکتی ہیں۔ جن اصحاب کو ایک مسئلے کے تمام متعلقات کا مطالعہ کرنے کی فرصت نہ ہو، انہیں کیا ضرورت ہے کہ جنوی معلومات پر اعتماد کر کے اظہار رائے فرمائیں۔

# ایک اور حدیث پر اعتراض

اس کے بعد پیراگراف 29 میں فاضل جج فرماتے ہیں:

"مزید برآں کیا یہ قابل یقین ہے کہ محمد رسول اللہ نے وہ بات فرمائی ہو گی جو حدیث بخاری کے صفحہ 852 پر روایت نمبر 602/74 میں عبد اللہ بن قیس سے مروی ہے کہ مسلمان جنت میں ان عورتوں سے مباشرت کریں گے جو ایک خیمے کے مختلف گوشوں میں بیٹھی ہوں گی۔"

ہم حیران تھے کہ یہ "حدیث بخاری" آخر کون سی کتاب ہے جس کے صفحہ 852 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ آخر شبه گزرا که شاید اس سے مراد تجرید البخاری کا اردو ترجمہ ہو جو ملک دین محمد اینڈ سنز نے شائع کیا ہے۔ اسے نکال کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ واقعی حوالہ اسی کا ہے۔ اب ذرا اس ستم کو ملاحظہ کیجئے کہ فاضل جج علم حدیث پر ایک عدالتی فیصلے میں ماہرانہ اظہار رائے فرما رہے ہیں اور حوالہ ایک ایسے غلط سلط ترجمے کا دے رہے ہیں جس کے مترجم کا نام تک کتاب میں ظاہر نہیں کیا گیا ہے، پھر اس پر مزید ستم یہ کہ اصل

حدیث کے الفاظ پڑھنے کے بجائے ترجمے کے الفاظ پڑھ کررائے قائم فرما رہے ہیں اور یہ تک محسوس نہیں فرماتے که ترجمے میں کیا غلطی ہے۔ حدیث کے اصل الفاظ اور ان کا صحیح ترجمه یه ہے:

ان في الجنة خيمة من لؤلوة مجوفة، عرضها ستون ميلاً و في كل زاوية منها اهل ما يرون الأخرين يطوفون عليهم المومنون 48

جنت میں ایک خیمہ ہے جو کھوکھلے موتی سے بنا ہوا ہے اس کا عرض 60 میل ہے۔ اس کے ہر گوشے میں رہنے والے دوسرے گوشوں میں رہنے والوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ مومن ان پر گشت کریں گے۔ (یعنی وقتاً فوقتاً ہر ایک گوشے والوں کے پاس جاتے رہیں گے۔)

خط کشیدہ فقرے میں یطوفون علیهم کا ترجمہ مترجم نے "ان سے مباشرت کریں گے" کر دیا ہے اور فاضل جج نے اسی پر اپنی رائے کا مداررکھ دیا ہے۔ حالانکہ "طاف علیہ" کے معنی وقتا فوقتا کسی کے پاس جاتے رہنے کے ہیں نه که مباشرت کرنے کے۔ قرآن مجید میں جنت ہی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

یطوفون علیهم ولدان مخلدون "ان پر ایسے لڑکے گشت کرتے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہیں۔" کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکے ان سے مباشرت کریں گے؟ سورۂ نور میں لونڈی غلاموں اور بالغ لڑکیوں کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ وہ تین اوقات میں تو صاحبِ خانہ کی خلوت گاہ میں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہوں، البتہ باقی اوقات میں وہ بلااجازت آ سکتے ہیں اور اس حکم کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ "طوافون علیکم" "وہ تم پر گشت کرنے والے ہیں"۔ کیا یہاں بھی اس طواف کے معنی مباشرت ہی کے ہوں گے؟ زیر بحث حدیث میں "اہل" سے مراد اگر ایک مومن کی بیویاں ہی ہوں جو اس 60 میل چوڑے خیمے کے مختلف حصوں میں رہیں گی، تب بھی کسی شخص کو اپنی مختلف بیویوں کے گھروں میں جانا کیا لازماً مباشرت ہی کا ہم معنی ہے؟ کیا کوئی بھلا آ دمی اس ایک کام کے سوا اپنی بیوی سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا؟ طواف کا یہ ترجمہ تو صرف وہی شخص کو سکتا ہے جس کے ذہن پر جنس ہری طرح سوار ہو۔

## سنت کے حجت نہ ہونے پر دو مزید دلیلیں

پیراگراف 30 میں فاضل جج دو اور دلیلیں پیش فرماتے ہیں۔ اول یہ که رافع بن خدیج والی روایت میں (جس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے) حضورﷺ نے خود یہ فرمایا ہے که جو معاملات دین سے تعلق نہیں رکھتے، ان میں آپ کی بات کو حرف آخر نه سمجھ لیا جائے۔ دوم یه که حضورﷺ نے خود اس پر زور دیا ہے (اور یہاں کوئی حواله انہوں نے نہیں دیا) که قرآن ہی وہ ایک کتاب ہے جو تمام شعبه ہائے زندگی میں مسلمانوں کی رہنما ہونی چاہیے۔

ان میں سے پہلی دلیل خود اس حدیث ہی سے ٹوٹ جاتی ہے جس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے۔ اس میں واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور ﷺ نے اہل مدینہ کو کھجوروں کی باغبانی کے معاملے میں ایک مشورہ دیا تھا جس پر عمل کیا گیا توپیداوار کم ہو گئی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ "میں جب تمہارے دین کے معاملہ میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اس کی پیروی کرو اور جب اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میں بس ایک بشر ہی ہوں۔" اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن معاملات کو دین اسلام نے اپنے دائرہ رہنمائی میں لیا ہے ان میں تو حضورﷺ کے ارشاد گرامی کی پیروی لازم ہے، البتہ جن معاملات کو دین نے اپنے دائرے میں نہیں لیا ہے ان میں آپ کی رائے واجب الاتباع نہیں ہے۔ اب ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے کہ دین نے کن معاملات کو اپنے دائرے میں لیا ہے اور کن کو نہیں لیا۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کو باغبانی، یا درزی کا کام یا باورچی کا کام سکھانا دین نے اپنے ذمہ نہیں لیا ہے۔ نہیں لیا۔ طاہر ہے کہ لوگوں کو باغبانی، یا درزی کا کام یا باورچی کا کام سکھانا دین نے اپنے ذمہ نہیں لیا ہے۔ لیکن خود قرآن ہی اس بات پر شاہد ہے کہ دیوانی اور فوجداری قوانین، عائلی قوانین، معاشی قوانین اور اسی طرح اجتماعی زندگی کے تمام معاملات کے متعلق احکام قوانین بیان کرنے کو دین اسلام نے اپنے دائرۂ عمل میں لیا ہے۔ ان امور کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی ہدایات کورد کر دینے کے لیے مذکورہ بالا حدیث کو دلیل کیسے بنایا جا سکتا ہے۔

رہی دوسری دلیل، تو براہ کرم ہمیں بتایا جائے که حضور ﷺ کی کسی حدیث میں یه مضمون آیا ہے که مسلمانوں کو رہنمائی کے لیے صرف قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حضور ﷺ نے تواس کے برعکس یه فرمایا ہے که:

ترکت فیکم امرین لن تصلوا ما تمسکتم بهما، کتاب الله و سنة رسوله (موطا) میں تمہارے درمیان دو چیزیں چهوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رہو، ہرگز گمراہ نه ہو گے۔ ایک خدا کی کتاب، دوسرا اس کے رسول کی سنت۔

## کیا محدثین کو خود احادیث پر اعتماد نہ تھا

پیرا گراف 31 میں فاضل جج ایک اور دلیل لاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: "یہ بات که محدثین خود اپنی جمع کردہ احادیث کی صحت پر مطمئن نه تھے، صرف اسی ایک امر واقعہ سے واضح ہو جاتی ہے که وہ مسلمانوں سے یه نہیں کہتے که ہماری جمع کردہ احادیث کو صحیح مان لوبلکہ یه کہتی ہیں که انہیں ہمارے معیار صحت سے جانچ کر اپنا اطمینان کر لو۔ اگر انہیں ان احادیث کی صحت کا یقین ہوتا تو یہ جانچنے کا سوال بالکل غیر ضروری

تھا۔" درحقیقت یہ ایک عجیب استدلال ہے۔ دنیا کا کوئی محقق آدمی کسی چیز کو اس وقت تک صحیح نہیں کہتا جب تک اسے اپنی جگہ اس کی صحت کا اطمینان نہیں ہو جاتا لیکن آپ کسی ایماندار محقق سے یہ توقع نہیں کرسکتے کہ وہ اپنی تحقیق پر ایمان لے آنے کا دنیا بھر سے مطالبہ کرے گا اور دھڑلے کے ساتھ لوگوں سے کہے گا کہ میں اسے صحیح سمجھتا ہوں، لہٰذا تم کو بھی اسے صحیح مان لینا چاہیے۔ وہ تو یہی کرے گا کہ اپنی تحقیقات کے دوران میں جو مواد بھی اس کے سامنے آیا ہے، وہ سب کا سب لوگوں کے سامنے رکھ دے گا اور بتا دے گا کہ اس مواد کی بنیاد پر میں ان نتائج تک پہنچا ہوں۔ تم بھی انہیں جانچ لو، اگر تمہارا اطمینان میرے اخذ کردہ نتائج پر ہو تو انہیں قبول کر لو، ورنہ یہ مواد حاضر ہے، اس کے ذریعہ سے خود تحقیق کر لو۔ محدثین نے یہی کام کیا ہے۔ انہیں حضورﷺ کا جو فعل یا قول بھی پہنچا ہے اس کی پوری سند انہوں نے بیان کر دی ہے۔ ہر سند میں جتنے راوی آئے ہیں ان میں سے ایک ایک کر کے حالات بیان کر دیئے ہیں، مختلف سندوں سے آنے والی میں جتنے راوی آئے ہیں ان میں سے ایک ایک کر کے حالات بیان کر دیئے ہیں، مختلف سندوں سے آنے والی حدیث کے متعلق اپنی رائے دے دی ہے کہ ہم فلاں فلاں دلائل کی بنا پر اس کو صحت یا کمزوری کے اعتبار حدیث کے متعلق اپنی رائے دے دی ہے کہ ہم فلاں فلاں دلائل کی بنا پر اس کو صحت یا کمزوری کے اعتبار سے یہ درجہ دیتے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جن حدیثوں کو وہ اس مدلل طریقے سے صحیح کہتے ہیں وہ ان کے بعد انہیں یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ اے مسلمانو! تم بھی ان کی صحت پر ایمان لاؤکیونکہ ہم انہیں صحیح کہتے ہیں؟ گورار دے رہے ہیں؟

## احادیث میں اجمال اور بے ربطی کی شکایت

پیرا گراف 33 میں فاضل جج دو باتیں اور ارشاد فرماتے ہیں جن پر ان کے دلائل کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے که "بہت سی احادیث بہت مختصر اور ہے ربط ہیں جنہیں پڑھ کر صاف محسوس ہوتا ہے که ان کو سیاق و سباق اور موقع و محل سے الگ کر کے بیان کیا گیا ہے۔ ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا اور ان کا صحیح مفہوم و مدعا مشخص کرنا ممکن نہیں ہے۔ جب تک ان کا سیاق سامنے نه ہو اور وہ حالات معلوم نه ہوں جن میں رسول پاک نے کوئی بات کہی ہے یا کوئی کام کیا ہے۔ "دوسری بات وہ فرماتے ہیں که "یه کہا گیا ہے اور بجا طور پر کہا گیا ہے کہ حدیث قرآن کے احکام کو منسوخ نہیں کر سکتی، مگر کم از کم ایک مسئلے میں تواحادیث نے قرآن پاک میں ترمیم کر دی ہے اور وہ وصیت کا مسئلہ ہے۔ "

ان دونوں باتوں کے متعلق بھی چند کلمات عرض کر کے ہم اس تنقید کوختم کرتے ہیں۔

پہلی بات دراصل ایک ایسا تاثر ہے جو حدیث کی ملخص کتابوں میں سے کسی کو سرسری طور پر پڑھنے سے

ایک عام ناظر لیتا ہے۔ لیکن ذخیرۂ احادیث کی وسیع علمی مطالعہ کے بعد آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اکثر و بیشتر احادیث جو کسی جگہ مختصر اور ہے ربط ہیں، کسی دوسری جگہ ان کا پورا سیاق و سباق، تمام متعلقہ واقعات کے ساتھ مل جاتا ہے۔ پھر جن احادیث کے معاملہ میں تفصیلات نہیں ملتیں، ان پر بھی اگر غور کیا جائے توان کے الفاظ خود ان کے پس منظر کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے پس منظر کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے حدیث اور سیرت کی کتابوں کا کثرت سے مطالعہ کرنے کے بعد رسول الله صلی اللہ علیہ و سلم کے عہد اور اس وقت کے معاشرے کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ وہ ایک مختصر حدیث میں اچانک کسی قول یا کسی واقعہ کا ذکر دیکھ کر با آسانی یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بات کن حالات میں اور کس محل پر کہی گئی ہے اور یہ واقعہ کس سلسلۂ واقعات میں پیش آیا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں اس سے پہلے تنقید کے سلسلے میں بعض احادیث کی تشریح کرتے ہوئے ہم پیش کر چکے ہیں۔

# کیا حدیث، قرآن میں ترمیم کرتی ہے؟

دوسرے بات کے متعلق ہم عرض کریں گے که وصیت کے متعلق جن احادیث کو فاضل جج قرآن میں ترمیم کا ہم معنی قرار دے رہے ہیں، ان کو اگر سورۂ نسا کے احکام میراث کے ساتھ ملا کرپڑھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان میں حکم قرآن کے ترمیم نہیں بلکہ توضیح کی گئی ہے۔ اس سورۃ کے دوسرے رکوع میں چند رشته داروں کے حصے مقرر کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے که یه حصے مورث کی وصیت پوری کرنے کے بعد اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد نکالے جائیں۔ اب اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص یہ وصیت کرے کہ کسی وارث کو قرآن کے مقرر کردہ حصے سے کم دیا جائے اور کسی کو اس سے زیادہ دیا جائے اور کسی کو کچھ نه دیا جائے، تو دراصل وہ وصیت کے ذریعہ سے قرآن کے حکم میں ترمیم کا مرتکب ہو گا۔ اس لیے نبی صلی الله علیه و سلم نے فرمایا که لا وصیة لوارث "وارث کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی "یعنی اس کا جو حصه قرآن میں مقرر کر دیا گیا ہے، اسے وصیت کے ذریعہ سے نہ ساقط کیا جا سکتا ہے، نه گھٹایا جا سکتا ہے، نه بڑھایا جا سکتا ہے بلکه لازماً قرآن ہی کے مطابق وارثوں میں ترکه تقسیم کرنا ہو گا۔ البته غیر وارث لوگوں کے حق میں، یا اجتماعی مفاد کے لیے یا راہ خدا میں صرف کرنے کے لیے ایک شخص وصیت کر سکتا ہے لیکن اس صورت میں یہ امکان بھی تھا کہ ایک شخص کسی وجہ سے اپنا تمام مال یا اس کا بڑا حصہ غیروارثوں ہی کو دے دینے کی وصیت کر بیٹھے اور وارثوں کو محروم کر دے۔ اس لیے حضور ﷺ نے مورث کے اختیارات پر ایک اور پابندی یه عاید کر دی که وہ صرف 1/3 (ایک بٹه تین) مال کی حد تک ہی وصیت کرسکتا ہے، باقی 2/3 لازماً اسے ان حق داروں کے لیے چھوڑنا ہو گا جن کو قرآن نے قریب ترین حق دار قرار دیا ہے اور تنبیہہ کر دی ہے کہ لا تدرون ایھم اقرب لکم نفعا۔ قرآنی حکم پر عمل کرنے کے لیے یہ قواعد و ضوابط جو قرآن کے لانے والے رسول نے بنا دیئے ہیں، ان کواچھی طرح سمجھ کرہمیں بتایا جائے که آخر کس معقول دلیل سے ان کو "ترمیم" کی تعریف میں لایا جا سکتا ہے۔اس

طرح کی باتیں کرنے سے پہلے آخر کچھ توسوچنا چاہیے کہ قرآن مجید کے احکام کی توضیح و تشریح اگراس کا لانے والا ہی نہ کرے گا تواور کون کرے گا۔ اور اگریہ تشریح اس وقت نہ کر دی جاتی تووصیت کے اختیارات استعمال کرنے میں لوگ قرآن کے قانون وراثت کا کس طرح حلیہ بگاڑ کررکھ دیتے۔ پھر اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ اس صحیح تشریح کو تو فاضل جج "ترمیم "قرار دیتے ہیں، لیکن خود اپنے اسی فیصلے میں انہوں نے بطور نمونہ قرآن کے تین احکام کی جو مجتہدانہ تعبیریں فرمائی ہیں ان کے متعلق وہ بالکل محسوس نہیں فرماتے کہ دراصل ترمیم کی تعریف میں توان کی اپنی یہ تعبیرات آتی ہیں۔

## آخری گزارش

یہ ہیں وہ جملہ دلائل جو فاضل جج نے حدیث و سنت کے متعلق اپنی رائے کے حق میں پیش کیے ہیں۔ ہم نے ان میں سے ایک ایک دلیل کا تفصیلی جائزہ لے کر جو بحث کی ہے اسے پڑھ کر ہر صاحب علم آدمی خود یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ ان دلائل میں کتنا وزن ہے اور ان کے مقابلے میں سنت کے ماخذ قانون اور احادیث کے قابل استناد ہونے پر جو دلیلیں ہم نے قائم کی ہیں وہ کس حد تک وزنی ہیں۔ ہم خاص طور پر خود فاضل جج سے اور مغربی پاکستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کے رفقا سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ پورے غور کے ساتھ ہماری اس تنقید کو ملاحظہ فرمائیں اور اگر ان کی ہے لاگ رائے میں، جیسی کہ ایک عدالت عالیہ کے فاضل ججوں کے رائے ہے لاگ ہونی چاہیے، یہ تنقید فی الواقع مضبوط دلائل پر مبنی ہوتو وہ قانون کے مطابق کوئی ایسی تدبیر عمل میں لائیں جس سے یہ فیصلہ آئیندہ کے لیے نظیر نہ بن سکے۔ عدالتوں کا وقار ہر ملک کے نظام عدل و انصاف کی جان ہوتا ہے اور بہت بڑی حد تک اسی پر ایک مملکت کے استحکام کا انحصار ہوتا ہے۔ اس وقار کے لیے کوئی چیز اس سے معلومات پر مشتمل ہوں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب ایمان دارانہ تنقید سے ایسی کسی غلطی کی نشان دہی معلومات پر مشتمل ہوں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب ایمان دارانہ تنقید سے ایسی کسی غلطی کی نشان دہی ہوجائے تو اولین فرصت میں خود حاکمان عدالت ہی اس کی تلافی کی طرف توجہ فرمائیں۔

ــــختم شد ــــــ

## حواشى

<sup>1</sup> شرعی اصطلاح میں تقریر سے مرادیہ ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے سامنے کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھا ہویا کوئی طریقہ رائج پایا ہو اور اسے منع نه کیا ہو۔ دوسرے الفاظ میں تقریر کے معنی ہیں کسی چیز کو برقرار رکھنا۔

<sup>3</sup> ڈاکٹر عبد الودود نے سورۂ عبس کے ان آیات نقل کرنے میں بہت سی غلطیاں کی ہیں۔ میں نے ان غلطیوں کی پروف ریڈنگ میں اس لیے درستگی نہیں که بعد کے سطور میں مودودی صاحب نے ان غلطیوں کی نشاندہی کی ہے اور ڈاکٹر صاحب کی قرآن فہمی پر چوٹ کی ہے۔ (جو یریه مسعود)

 $^4$ محمداً نہیں بلکہ محمد صحیح ہے (مودودی)

<sup>5</sup> بلکہ اگر غائر نگاہ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خود عہد رسالت میں بھی بہت بڑی حد تک سنتِ رسول ہی مرجع تھی۔ اس لیے کہ نبی ﷺ کے آخر زمانے میں اسلامی حکومت پورے جزیرۂ عرب پر پھیلی ہوئی تھی۔ دس بارہ لاکھ مربع میل کے اس وسیع و عریض ملک میں یہ کسی طرح ممکن نہ تھا کہ ہر معاملہ کا فیصلہ براہ راست نبی ﷺ سے کرایا جائے۔ لامحالہ اس زمانے میں بھی اسلامی حکومت کے گورنروں، قاضیوں اور دوسرے حکام کو معاملات کے فیصلے کرنے میں قرآن کے بعد جس دوسرے ماخذِ قانون کی طرف رجوع کرنا ہوتا تھا وہ سنت رسول ﷺ ہی تھی۔

6 کتاب کے متن میں لفظ "مثال" غلطی سے رہ گیا ہے۔ (جویریه مسعود)

 $^7$ صحیح لفظ یوحِی ہے نه که یوحٰی (موددودی)

8 حواله غلط ہے۔ یه سورهٔ روم کی نہیں بلکه سورهٔ سبا کی آیت ہے جس کا نمبر 34 ہے (مودودی)

<sup>9</sup> یه الفاظ بهی غلط نقل کیے گئے ہیں۔ صحیح لم اذنت لهم ہے (مودودی)

10 قرآن میں یزکی ہے نه که یتزکی (مودودی)

<sup>11</sup> اصل کتاب میں صفحہ نمبر 95 لفظ "اس" پرختم ہوتا ہے اور اگلے صفحہ "آپ جبیه کہتے ہیں۔ " پر شروع ہوتا ہے۔ اصل مطبوعہ کتاب میں صفحوں کے نمبر غلط درج ہونے کی وجہ سے یہ مشکل پیش آئی یہاں درستگی کی گئی ہے۔ (جویریه مسعود)

 $<sup>^{2}</sup>$ صحیح عبارت "او لم یکفهم انا انزلنا علیک" ہے (مودودی)

کتاب کے اصل متن میں "انا" درج ہے جو کہ غلط ہے اصل آیت میں "انه" ہے۔ (جویریہ مسعود)  $^{12}$ 

13 منکرین حدیث کہتے ہیں که قرآن میں جہاں بھی الله اوررسول کے الفاظ آئے ہیں ان سے مراد "مرکزملت" ہے۔ لیکن یه نقطه حضرت ابوبکر کی سمجھ میں نه آیا۔ وہ بیچارے یہی سمجھتے رہے که میں " مرکزملت " ہونے کی حیثیت سے الله اور اس کے رسول کا تابع فرمان ہوں۔ اگر کہیں خلفۂ اول کی بیعت کے وقت "طلوع اسلام" رونما ہو چکا ہوتا تو وہ ان سے کہتا که اے مرکزملت "الله اوررسول تو تم خود ہو" تم کس الله اوررسول کی اطاعت کرنے چلے ہو۔ (مودودی)

"یہ بات مجھے بعد میں مولانا داؤد غزنوی اور مفتی سیاح الدین صاحب کاکاخیل اور بعض دوسرے حضرات سے معلوم ہوئی کہ بعینہ یہی سوالات آپ کی طرف سے ان کو بھی بھیجے گئے تھے" (مودودی)

15 ملاحظه بو کتاب بذا، صفحه نمبر ۳۵، ۳۵ (مودودی)

16 اس وقت دنیائے اسلام میں صرف حسبِ ذیل فرقے پائے جاتے ہیں:

حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہلحدیث، اثنا عشری، زیدی اور خارجیوں کا فرقه اباضیه – ان میں سے زیدی، اہل حدیث اور اباضیه بہت کم تعداد میں ہیں۔ لوگوں نے خواہ مخواہ 73 فرقوں کا افسانه مشہور کررکھا ہے حالانکه یه تعداد صرف کتابوں میں پائی جاتی ہے، زمین پر اس کا وجود نہیں ہے۔ (مودودی)

17 اصل متنِ کتاب میں "ہیں" درج ہے۔ جو کتابت (کمپوزنگ) کی غلطی ہے۔ سیاق و سباق سے "نہیں" ہی درست ہے۔ (جو یریه مسعود)

18 اصل متن میں غلطی سے "یرقابو" درج ہے۔ اصل آیتِ قرآن میں "یرتابوا" ہے۔ درستگی کی گئی ہے۔ (جویریه مسعود)

19 اصل متن میں غلطی سے "لم" درج ہے۔اصل آیتِ قرآن میں "لهم" ہے۔ درستگی کی گئی ہے۔ (جویریه مسعود)

20 اس کے بعد کا فقرہ جسے ڈاکٹر صاحب نے چھوڑ دیا ہے، یہ ہے:

"پس قرآن كى روسے صحيح ضابطه يه ہے كه پہلے خدا كا بهيجا ہوا اصولى قانون، پهرخدا كے رسول كا بتايا ہوا طريقه، پهران دونوں كى روشنى ميں ہمارے اولى الامر كا اجتهاد" و اطيعوا الله و اطيعو الرسول و اولى الامر منكم---(النسا، ركوع) -

<sup>21</sup>اصل متنِ کتاب میں لفظ "بات" نہیں۔ مگر قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غلطی سے رہ گیا ہے۔ میں نے اسے بریکیٹس میں درج کیا ہے۔ (جویریه مسعود) 22 اصل متن کتاب میں آیت کا یہ ٹکرایوں درج ہے: "نبانی فی العلیم الخبیر" جس میں لفظ "فی" زاید ہے۔ درستگی بمطابق قرآن مجید کی گئی ہے (جویریه مسعود)

23 اصل کتاب میں ان آیات مبارکہ کو نہایت لا پرواہی سے درج کیا گیا ہے۔ "یخشونه" کی جگه "یخشرنه" اور "یخشون" کی جگه یخشرن درج ہے۔ ان آیت کو سنت کی آئینی حیثیت مطبوعہ 1963 کے ساتھ دیکھ کر درستگی کی گئی ہے (جو یریه مسعود)

<sup>24</sup> اس سے آگے فاضل جج نے جو احادیث مع ترجمہ درج کی ہیں وہ فضل الکریم صاحب کے انگریزی ترجمۂ مشکوٰۃ "الحدیث" جلداول طبع 1938 سے جوں کی توں نقل کردی گئی ہیں۔ ان احادیث کی عبارت اور ان کے ترجمے میں متعدد مقامات پر سخت غلطیاں موجود ہیں۔ اصل مشکوٰۃ سے مراجعت کے بعد ہم نے حتی الوسع ان غلطیوں کی اصلاح کردی ہے (ملک غلام علی)

<sup>25</sup> اس فقرے کا ترجمہ اصل فیصلے کے متن میں یوں کیا گیا ہے: "اس سے زیادہ عجیب اور پسندیدہ بات کونسی ہوگی"۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے (ملک غلام علی)

<sup>26</sup> اس فقرے کا ترجمہ فیصلے میں یوں ہے: "مجھے چھوڑ دو۔ کیا تم اپنے رب کی عبادت کروگی؟" (ملک غلام علی) <sup>27</sup> تری: رطوبت (جویریه مسعود)

28 اصل فیصلے میں اس حدیث کے نقل کردہ الفاظ اور ترجمے میں بعض غلطیاں تھیں جن سے مطلب خلط ہوجاتا تھا، انہیں یہاں درست کیا گیا ہے (ملک غلام علی)

29 غیرا ان کا ترجمه فیصلے میں (in addition to) درج ہے۔ یه ترجمه صحیح نہیں ہے۔ (ملک غلام علی)

30 اصل متن میں غلطی سے ایت درج ہے جس کی تصحیح 1963 کے نسخے کے مطابق کردی ہے (جویریه مسعود)

18 امام ابو حنیفہ کے بعد تدوین قانان اسلامی کا دوسرا کارنامہ امام مالک نے انجام دیا اوروہ بھی محض اخلاقی طاقت کے زور سے اندلس اور شمالی افریقہ کی مسلم ریاستوں کا قانون بن گیا۔ پھرامام شافعی اور ان کے بعد امام حمد بن حنبل نے خالص غیر سرکاری حیثیت میں قوانین اسلامی کی تدوین کی اور یہ دونوں بھی محض عام مسلمانوں کی رضا سے متعدد مسلمان ریاستوں کے قوانین قرار پاگئے۔ اسی طرح زیدی اور جعفری فقہیں بھی اشخاص نے اپنی پرائیویٹ حیثیت میں مرتب کیں اوروہ بھی صرف اپنی اخلاقی طاقت سے شیعہ ریاستوں کا قانون بنیں۔ پھر اہل حدیث کے مسلک پر جو فقہی احکام مرتب ہوئے ان کو بھی کسی سیاسی اثر کے بغیر لاکھوں مسلمانوں نے اپنی زندگی کا قانون اپنی مرضی سے بنایا بغیر اس کے کہ کوئی جبر ان کی پشت پر ہوتا (مودودی)

- 32 اصل متن کتاب میں آیت کریمه کا کلمه "تحصناً" کو غلطی سے تحضا لکھا گیا ہے۔ غلطی کی تصحیح کردی ہے۔ (جویریه مسعود)
  - 33 "تزکیه "کے معنی "برائیوں سے پاک کرنا اور بھلائیوں کو نشو و نما دینا" ہیں۔ اس لفظ میں آپ سے یہ معنی بھی متضمن ہیں که تزکیه کرنے والا ہی ان برائیوں کو مشخص کرے گا جن سے افراد اور معاشرے کو پاک کرنا ہے اور ان بھلائیوں کا تعین کرے گا جنہیں افراد اور معاشرے میں نشو و نما دینا ہے۔ (مودودی)
- 34 علم حدیث کی اصطلاح میں مسند سے مرادوہ کتاب ہے جس میں ایک شخص کی روایت کردہ احادیث یکجا جمع کردی گئی ہیں۔ (مودودی)
- 35 واضح رہے کہ ضعیف حدیث کے معنی جہوٹی حدیث کے نہیں ہیں۔ اس جگہ ضعیف سے مراد وہ حدیث ہے جس کی سند تو قوی نه ہو، مگر جس سے یه گمان کیا جا سکے که یه حضور ہی کا قول ہو گا (مودودی)
- 36 یہ عجیب بات ہے، شاید اتفاقاً ہی ایسا ہوا ہو کہ فاضل جج نے اپنے فیصلے میں جتنی آیات اور احادیث کا حوالہ دیا ہے، ان کا ترجمہ بھی ساتھ ہی دے دیا ہے، لیکن اس حدیث کا ترجمہ انہوں نے نہیں دیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ "مجھ سے کوئی چیز نه لکھو اور جس مجھ سے قرآن کے سوا کچھ لکھا ہووہ اسے مٹا دے، البته زبانی روایت بیان کرو، اس میں کوئی مضائقہ نہیں "اس حدیث کا خط کشیدہ فقرہ فاضل جج کے مدعا کے بالکل خلاف پڑتا ہے۔ (مودودی)
  - 37 اس سے مراد لاہوری احمدیوں کے امیر ہیں، مولانا محمد علی جوہر نہیں ہیں (مودودی)
  - 38 فاضل جج نے یہ نام اسی طرح لکھا ہے۔ حالانکہ جامع ترمذی مصنف کا نام نہیں بلکہ کتاب کا نام ہے۔ مصنف صرف ترمذی کے نام سے مشہور ہیں (مودودی)
- 39 یه بھی مصنفین کے نہیں، کتابوں کے نام ہیں، سنن نسائی اور سنن ابن ماجه کی توابھی وفات نہیں ہوئی ہے (مودودی)
  - <sup>40</sup> ہمارے علم میں اس نام کا کوئی مصنف نہیں گزرا ہے، نه کسی ایسی کتاب سے ہم واقف ہیں جس کا یه نام ہو (مودودی)
  - 41 اس واقعه کومشهور محدث عبدالله بن عدی نے اپنی کتاب " الکامل فی معرفته الضعفا والمترکین " میں بیان کیا ہے۔(مودودی)
  - 42 (اس مقام پر ایک اور غلط فہمی رفع کر دینی ضروری ہے۔ علم حدیث کی اصطلاح میں "صحیح" سے مراد وہ حدیث ہے جس کی سند میں صحت کی مخصوص شرائط پائی جاتی ہوں۔ اس سے کم تر درجے کی سندوں کے لیے وہ دوسری اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ مگر علم حدیث سے ناواقف لوگ "صحیح" کے لفظ کو سچی حدیث کے معنی میں لے لیتے ہیں اور یہ گمان کر لیتے ہیں کہ اس کے ماسوا جتنی حدیثیں ہیں، سب جھوٹی ہیں۔ (مودودی)

<sup>43</sup> اصل متن کتاب میں لفظ "قریب" غلط ہے۔ نسخه مطبوعه 1963 میں لفظ "مرتب" ہے۔ درستگی کی گئی ہے۔ (جویریه مسعود)

<sup>44</sup> یہ آخری جملے واضح کررہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے گدھے اور کتے اور دوسرے درندوں کو اس دلیل سے حلال ٹھہرانے کی کوشش کی ہو گی کہ قرآن میں ان کی حرمت کا کوئی حکم نہیں آیا ہے۔ اس پر حضور ﷺ نے یہ تقریر فرمائی ہو گی۔ (مودودی)

45 حدیث کا یہ آخری ٹکڑا صاف بتا رہا ہے کہ کچھ منافقین نے ذمیوں پر دست درازیاں کی ہوں گی اور قرآن کا سہارا لے کر کہا ہو گا کہ بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اہل کتاب کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہے۔ اور قرآن میں کہاں ان کی عورتوں پر ہاتھ ڈالنے اور ان کے باغوں کے پہل کھا لینے سے منع کیا گیا ہے۔ اس پر حضور شے نے یہ تقریر فرمائی ہو گی۔ (مودودی)

<sup>46</sup> اصل متنِ کتاب میں غلطی سے "ساتھ" درج ہے۔ سیاق سوسباق سے ظاہر ہے که لفظ "ساقط" ہی درست ہے۔ (جویریه مسعود)

<sup>47</sup> اصل متن کتاب میں " سہل انگاری" درج ہے جو که کتابت کی غلطی ہے۔ صحیح ترکیب "سہل نگاری" ہے۔ (جویریه مسعود)

48 سنت کی آئینی حیثیت مطبوعه می 1997 (جس سے یه کتاب سکین کی گئی ہے) میں حدیث کا یه ٹکرا "یطوفون علیهم المومنون" شائع ہونے سے ره گیا ہے۔ البته اکتوبر 1963 کے مطبوعه نسخے میں یه حصه موجود ہے۔ درستگی بمطابق نسخه مطبوعه 1963 کی گئی ہے۔ (جویریه مسعود)